

اذفلمر حفرت علامه سيبار الشير سيعيار كالملي سيبار الشير سيعيار كالملي سيبار الديث عامد سياد الالألاكار اللوائدان



كاظيى بِيَالَى كِينْ الْوَالِمُ الْمُورِيةِ الْوَالُولُولُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورُ



## منافق كي حقيقت

حفرت علامه

سيدار شدسعيد كاظمى

شيخ الحديث جامعه اسلاميه انوار العلوم، ملتان

خ ناشر ناشر کاظمی پیلی کیشنز، انوار العلوم، ملتان

## فهرست عنوانات

| صفحتمبر | مضامين                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 5       | ع خِي نا شر                                                 |
| 7       | منافق کی تعریف                                              |
| 9       | اقسام نفاق                                                  |
| 10      | منافق کی جارعلامتیں                                         |
| 11      | نفاق في العمل اورنفاق في العقيده كا فرق                     |
| 13      | نفاق في العقيده                                             |
| 18      | مير ب مرشدامام كاظمى عليه الرحمة كا نكته                    |
| 18      | منافقين كي مسجد                                             |
| 20      | منافقین کے ایمان کی کیفیت                                   |
| 21      | منافقین کی مالی اور معاشرتی حیثیت                           |
| 23      | منافقین ،مومنین میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں             |
| 27      | كيامنانقين كلمه برصة تهيج؟                                  |
| 28      | مغهوم آیت                                                   |
| 29      | منافقين رسول الله مثلاثيم كوايذ ااور تكليف يبنيايا كرتے تھے |
| 30      | منافقين كى بدبالمنى اوراس كاانجام                           |
| 32      | منافقين ني من الميلم علم غيب كامطلقاً الكارندكرت من         |

الم جمله حقوق تجن ناشر محفوظ ہیں اللہ

نام كتاب : منافق كي حقيقت

تصنّف : حفرت علامه صاحبزاده سيد ارشر سعد كأظمى

بار : دوئم

ان اشاعت : 2011ء

صفحات کتاب : 64

بدي : -/45 روي

ملنے کا پیتہ مہر مید کاظمیہ متصل جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم، ملتان ضیاء القرآن پہلی کیشنز، گنج بخش روؤ ، لا ہور۔ کراچی فرید بک سٹال ، ۱۳۸۸ رووبازار ، لا ہور اسلامک بک کارپوریشن ، فضل داد پلازه ، اقبال روؤ ، نزد کمیٹی چوک ، راولپنڈی کتب خانہ حاجی نیاز احمد ، بوہڑ گیٹ ، ملتان احمد بک کارپوریشن ، اقبال روڈ نزد کمیٹی چوک ، راولپنڈی مکتبہ حسینہ ، نزدسبز منڈی ، بہاولپور مکتبہ حسینہ ، نزدسبز منڈی ، بہاولپور مکتبہ خیضان سنت ، نزد پیپل والی مسجد اندرون بوہڑ گیٹ ملتان مکتبہ فیضان سنت ، نزد پیپل والی مسجد اندرون بوہڑ گیٹ ملتان کتب خانہ حاجی مشتاق احمد ، اندرون بوہڑ گیٹ ملتان کتب خانہ حاجی مشتاق احمد ، اندرون بوہڑ گیٹ ملتان الد نی کیسٹ ہاؤس شاہی عبدگاہ خانیوال روڈ ملتان

نانقت کی \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_نانقت ک

### عرضِ ناشر

زیرِ نظرمقالمسمی به "منافق کی حقیقت" بیاصل میں حضرت علامہ سیدارشد سعید کاظمی دامت برکاتہم القدسیہ شخخ الحدیث جامعہ اسلامیہ انوار العلوم ملتان کا ایک ریکارڈ شدہ درسِ قرآن ہے جے کیسٹ نے قل کر کے تقریر سے تحریر کے قالب میں ڈھالا گیا ہے۔

اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ تقریر کا رنگ برقر ارد ہے۔ گر بعض مقامات پر بر بنائے ضرورت تجریری صورت بھی ابنائی گئی ہے۔ قرآن وحد بث کے ترجہ وحوالہ جات کو بھی اس صورت میں برقر ارد کھا گیا ہے کہ قار ئین سے شخاطب کا انداز موجو در ہے اور دورانِ مطالعہ قار ئین اس بات سے مخطوظ ہوتے رہیں کہ وہ بھی براہ راست آپ کے مخاطب ہیں۔ حضرت شخ الحدیث صاحب قبلہ نے اپنی اسلوب بیان کی انفرادیت برقر ارد کھتے ہوئے اس انہائی مشکل اور عقیدہ و ممل کے اسلوب بیان کی انفرادیت برقر ارد کھتے ہوئے اس انہائی مشکل اور عقیدہ و ممل کے فساد میں مرکزی حیثیت رکھنے والے مسئلہ کوقر آن وحدیث کے حوالہ جات کی روشنی میں بڑے احسن اور آسان انداز میں چیش کیا ہے تا کہ کھرے اور کھوٹے میں باسانی میں بڑے احسن اور آسان انداز میں چیش کیا ہے تا کہ کھرے اور کھوٹے میں باسانی میں بڑے اسلام کی فرز ق اور تو بین رسالت کے مرتکب عناصر سے دور رہ کرا پئی فیتی متاع وابدی فعت دولت ایمان کا شخفظ کیا جا سکے۔

وُعاہے کہ اللہ رب العزت حفرت موصوف کے جدت بیان میں اور اضافہ فرمائے اور آپ اپنے اسلاف کی درینہ روایات کے مطابق ملت کی راہنمائی کا فریفہ سرانجام دیتے رہیں۔ آمین!

فقيرحا فظ محموعبدالرزاق نعشبندى عفى الله عنه

| = حقیقت | منافقت کی 4                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 35      | مجدنبوی شریف سے منافقین کا چن چن کرنکالا جانا               |
| 35      | مومنین کامدیند منوره سے بناہ محبت کرنا                      |
| 38      | در حقیقت و سلے کے پہلے مظر منافقین تھے                      |
| 39      | حضورعليه الصلوة والسلام كوسيله مون يرآيت مباركه شابدو كواهب |
| 40      | منافقا نه طور بروسیله بنانا                                 |
| 41      | گتاخی کا دل سوز واقعه                                       |
| 42      | منافقين اوران كي نما زِجنازه                                |
| 44      | امام کاظمی کا آ فریں انگیز مکته                             |
| 46      | فيصله كن معديث                                              |
| 51      | نمازی نبین محرمومن نبین                                     |
| 51      | منافقين واجب القتل بين                                      |
| 52      | عشق مصطفیٰ کا عجیب واقعہ                                    |
| 53      | منافقین قیامت تک رہیں گے                                    |
| 57      | ممکن ہے کہ گتا خ مصطفیٰ کوفور اُسزانہ طے                    |
| 58      | الحاصل                                                      |
|         |                                                             |

protection of the control of the con



الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّكَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَاهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعُدُ فَاعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ يَحُذَرُ الْمُنافِقُونَ اَنْ تَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِءُ وُا ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخُوجٌ مَّا تَحُذَرُونَ (بِ١٠٥٥، التوبة آيت٢١)

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ الْآمِيْنِ وان الله تعالى عزوجل قال في شان حبيبه مُخْبِرًا وَّامِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَّئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَالَّهُمَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيُمًا ٥ اَللُّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّلِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وبارِكُ وسَلِّمُ وَصَلَّ عَلَيْهِ

يرادران اسلام!

السلام عليم ورحمة الله ويركلنه !

آج ہماراموضوع بخن ہے۔ "منافق کی حقیقت"

یددر بقرآن ہوسکتا ہے۔قدر عطویل ہوجائے کونکہاس میں بہت سے السے امور بھی واضح کئے جائیں گے ممکن ہے وہ اس سے پہلے آپ کی ساعت سے نہ گزرے ہوں۔ ہم اپ اس موضوع کے لئے بطور استشاد قرآنی آیات اور متعدد احادیث مبارکہ پیش کریں گے۔

سب سے پہلے توب بات ذہن شین کر لیج کے منافق کے کہتے ہیں؟

==== 7 ===== هيقت سرِ دست اس سلسله مين جم دنيا يعوب كي عظيم لغت ''لسان العرب'' كا ایک خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے۔

"منافق كومنافق كينے كى وجديہ ہے كدوہ جنكلى چوہے كى طرح نفاق د کھلاتا ہے اورجنگلی چوہے کا نفاق سے ہے کہاس کے تی بل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک جس کا نام نافقاء ہے، جب شکاری اس کے پیھے دوڑ تا ہے تو وہ اس میں داخل ہوجا تا ہے اور شکاری اس کے انظار میں رہتا ہے کہ وہ ابھی نکلے گا مگروہ اپنے دوسر على قاصعاء ي نكل جاتا ہے۔"

پس اس نے اینے جس بل سے دھوکہ دیا اس کا نام نافقاء پڑ گیا نیز نافقاء کی وضاحت اس طرح بھی کی گئی ہے کہ یہ جنگلی چو ہے کاوہ خفیہ بل ہوتا ہے جواس نے اس نوعیت کا بنایا ہوتا ہے کہ وہ زین کی سطح سے دکھلائی نہیں دیتا مگر ہنگا می طور پروہ اس میں سر مار کرچر تا ہوانکل جاتا ہے۔

الغرض جس بل کے ذریعے ہے وہ دھوکہ دیتا ہے اس کا نام نافقاء ہے جو کہ نفاق ہے ہے۔واضح رہے کہ اس چوہے کے تقریباً سات بل ہوتے ہیں اور ہرا یک کا الگ الگ نام ہے جس کی تفصیل جانے کے لئے لسان العرب صغیہ ۳۵۹ج ۱۰ الماحظہ

لعنی منافق در حقیقت اسے کہتے ہیں جو دوغلا ہو، باطن کے خلاف اظہار کرنے والا۔ دورُ خا، و تمنی چھیا کر دوتی کا دَم بھرنے والا، زبان سے ایمان کا اقرار كركے اندر كفرچميانے والا يعنى بظاہرا چمائى كيكن بباطن برائى كرنے والا۔ "منافق" نفق ہے ہے۔ عربی زبان میں جہاں کہیں بھی شروع میں ن اصلی آئے ہیں وہاں خروج اور ذہاب (نکل جانے) کے معنی یائے مجے ہیں۔

منافقت کی \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_ منافقت کی یا یک فقبی اختلاف ہے جو کہ الگ بحث کا متقاضی ہے۔ پھر بھی اتناعرض ہے کہ میرے آ قاحضور علیہ الصلوق والسلام کی بارگاواقدس میں گوہ روسٹ کر کے پیش ك كئو آب م الكياب في الصناول نفر ما يا بلك لكرى ساس كى الكياب شارفر ما تين اورفر مایا کدایک امت من ہوگئ تھی ہوسکتا ہے کدوہ اس صورت میں ہوئی ہو۔ (بینیں کہ وهامت بيب بلكماس كي شكل مين من بهوكي تقى ) (سنن ابن ماجه ٢٢١، باب الضب) کیونکہ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جوامت سنے ہوئی، کی دوسری شکل میں بدل کئی، کچھ بندرین مجئے اور کچھ خزیر وغیرہ، تو وہ امت تین دِن سے زیادہ زندہ ندرہ سكى نه يه كدوه جس كى صورت ميل من جوئى ده بحى ختم بوگئى ميرے كمنے كا مطلب بيد ہے کہ منافقت درحقیقت دوغلاین اور دور فے بن کا نام ہے۔ "نفاق كي دوقتمين بين" (١) نَفِال في العمل (٢) نفاق في العقيده (۱) نفاق فی انعمل یعی عقیدہ تو ٹھیک ہولیکن عمل اس کے برعس ہو یعن عقیدہ جس كا جوبهي وي ظاهر كرتا موتو وه ايغمل مين منافق نبيس-ميرية قاحضورعليه الصلوة والسلام نے ارشا دفر مايا اربع من كن فيه كان منافقا خالصا جس مخص میں بیا حصلتیں یائی جائیں گی وہ پکامنافق ہوگا۔ (١) اذا اؤتمن خان جب المن بناياجائة فيانت عكام لـ (٢)اذا حدث كذب جببات كرية جموث بولي (٣)اذا عاهد غدر جبوعد يركية بوفائي كري (٣) اذا خاصم فجو جب محرًّا كرية كالحكوج كرياورف اور ياكر

منافقت کی \_\_\_\_\_\_\_ 8 جسطر ت کہاجا تا ہے کہ نفورہ بھاگ گیا۔ نفکدہ الوگوں کو چیر تا ہوانکل جس طرح کہاجا تا ہے کہ نفورہ بھاگ گیا۔ نفکدہ ایک روپ سے دوسرا گیا۔ منافق میں نون اور فاءاصلی پہلے آ رہے ہیں کہ وہ منافق ایک روپ سے دوسرا روپ اختیار کرلیتا ہے۔ سرنگ کو بھی اس لئے نفق کہا جا تا ہے کہ وہ بھی ایک طرف کو چیرتی ہوئی دوسری طرف نکل جاتی ہے۔

منافق اعلانی مسلمان ہو کر بھی ماکل بکفر ہیں۔ ظاہر پچھ کرتے ہیں اور باطن میں پچھاور ہیں۔اصل میں یمی منافقت ہے۔رب العالمین نے منافقت کی غدمت اس انداز پر بھی فرمائی۔قرآن مجید میں ہے۔

فَوَيُلٌ لِلْمُصَلِيْنَ O الَّذِينَ هُمْ عَنُ صَلَوبِهِمْ سَاهُوُنَ O الَّذِينَ هُمْ عَنُ صَلَوبِهِمْ سَاهُوُنَ O الَّذِينَ هُمْ عَنُ صَلَوبِهِمْ سَاهُوُنَ O الَّذِينَ هُمْ يُرَاوُنَ O (سورة ماعون - آيت ٦٦٣)

تو خرابی ہاں نمازیوں کے لئے جواپی نماز سے عافل ہیں۔
ہے وہ لوگ ہیں جوریا کاری کرتے ہیں (ریاکاری کرتا ہے بھی منافقت ہے)

منافق در حقیقت دکھلاوا کرکے دھوکہ دیتا ہے۔ جبیبا کہ قرآن مجید میں ارشادر بانی ہے۔

يُخْدِعُونَ اللَّهَ (وومنافق الله كودهوكردية بين)

مخادعة: وراصل ماخوذ ب خدع الضب ب خَدَ عَكَامِعَى ب وهوك ديا ف كت بي كوه كو خَدَ عَ الصَّب يعني كوه في دهوك ديا ـ

گوہ ایک جانور ہے جوبعض ادقات راستوں پرنظر بھی آ جاتا ہے۔اس کی پانچ انگلیاں بھی ہوتی ہیں۔امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا کھانا جائز ہے جبکہ احناف کے نزدیک حرام ہے کہ میرے آقاحضور علیہ العسلوٰ قوالسلام نے اس کے کھانے ہے نے فرمایا ہے۔(ابوداک دشریف)

(٣)ومن تصدق يرائى فقد اشرك (رواه احم)

جس نے ریا کرتے ہوئے صدقہ اور خیرات کیااس نے شرک کیا۔

وکھلا وہ اور بناوٹ اسے کہتے ہیں کہ انسان حقیقا تو نہیں چاہ رہا ہوتا بلکہ اوپر مے مرف نمود و نمائش، لکلف اور بناوٹ کے طور پر اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔

ایک اصل میں منافقت ہے۔ الغرض منافقت اتن بری چیز ہے کہ میرے آقا مٹی ایک اسے شرک سے تعبیر کیا ہے۔ بیدہ شرک نہیں جس کی معانی نہیں ہوگی۔ بیاصل میں منافقت سے انتہائی نفرت کا اظہار ہورہا ہے۔ لوگ آئ کل اپ عمل میں منافقت کرتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ حالا نکہ انہیں اس سے پچنا اور اجتناب کرنا چاہئے۔ گویا کہ بیشرک ہے۔ مثلا ایک مخص آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا ''السلام علیم'' جوابا کہ بیشرک ہے۔ مثلا ایک مخص آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا ''السلام علیم'' جوابا آپ نے ناماء اللہ کیسے آئے '' مشکر بی

مالانكدول كمدر بام كيون بما كا چلاآ ربام - بينفاق م-

یالگ بات ہے کہ انسان معروف کھڑا ہے۔ وہ ہجھتا ہے کہ مجھے ضروری
کام کرتا ہے اورائے کی کے آنے پرخوشی بھی ہور ہی ہے کین وہ اپنی حالت سے مجبور
بھی ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے آنے پر مجھے خوشی ہے تو وہ اپنے تول میں سپا
ہے۔ اس میں منافقت نہیں ہے لیکن جب وہ کسی انسان سے نفر ت کرتا ہواور پھر کہے
'' ماشاء اللہ آپ کے ملنے سے بڑی خوشی ہوئی ہے'' یہ غلط ہے اوراصل میں بھی نفاق
فی العمل ہے اوراس کی بے بناہ فدمت آئی ہے۔ بہر صورت اس سے بچتا چا ہئے۔
نفاق فی العمل اور نفاق فی العقیدہ کا فرق

آپ کے ذہن میں بیسوال ابحرسکتا ہے کہ نفاق فی اعمل ہو یا نفاق فی العمل ہو یا نفاق فی العمل میں عمل الک بی چیز ہیں، وہ اس طرح کہ نفاق فی العمل میں عمل

(۱) جھوٹ بولنا۔ (۲) امانت میں خیانت کرنا

(٣) وعده خلافی کرنا (٣) گالی کلوچ کرنا

اگرہم منافقین کی چار علامات پرخور کریں تو بیتمام علامتیں آج کل کے مسلمانوں کے اندر بطریق اتم عام پائی جاتی ہیں جو کہ سلمانوں کے پستی کی وجو ہات ہیں اور ہمارے معاشرے کی ہربادی کا باعث ہیں لیکن کوئی بھی مسلمان ان باتوں پر غور نہیں کررہا ہوتا ہے اور گالی گلوچ ہے بھی گفتگو کو خور نہیں کررہا ہوتا ہے اور گالی گلوچ ہے بھی گفتگو کو مزین کے ہوئے ہوتا ہے۔ اسے تعلین جرائم کے ہم مرتکب ہور ہے ہوتے ہیں لیکن مزین کے ہوئے ہوتا ہے۔ اسے تعلین جرائم کے ہم مرتکب ہور ہوتے ہیں لیکن اس کو معمولی کی بات بھی کر گزر جاتے ہیں جبکہ یہ جرائم معاشرے میں ناسور کی مانند ہیں اور ہماری آخرت کی ہربادی کا باعث ہیں۔

اور حريداى حديث پاك من حضور عليه الصلوة والسلام نے بيمى ارشاد فرمايا

ومن کانت فیہ خصلة منهن کانت فیہ خصلة من النفاق جس اللہ جس اللہ جس اللہ جس اللہ جس اللہ جس اللہ عادت بھی پائی گئی اس میں ایک منافقانہ عادت پائی گئی ۔ حتسی یدعها یہاں تک کرووا سے چھوڑ دے (بخاری شریف جا،ص ۱۰)

لینی ریا کاری اور دکھلاوہ وہ منافقت ہے جے انسان محض نمود و نمائش، بناوٹ اور تکلف کے طور پر چیش کرتا ہے۔

غورفرمائے!نفاق فی العمل بھی اتنی ہی چیز ہے کے میرے آقا مٹھ آتا نے فرمایا (۱) من صلی یو ائی فقد اشرک جس نے دکھلاوہ کرتے ہوئے نماز پڑھی اُس نے شرک کیا۔

(٢)ومن صام يسوائى فقد اشوك بيس في خودنما ألى كانيت س

بیں ثابت سے ہوا کہ نفاق فی العقیدہ سے کہ عقیدہ فاسد اور غلط ہو مرحمل درست کر کے دکھانے کی کوشش کی جائے۔

ابہم نفاق فی العقیدہ کی بحث شروع کرتے ہیں لیکن اس بارے ہیں اتن بات واضح رہے کہ اس کامغہوم بہت وسیع ہے۔ چونکہ یہ جارا در پر آن ہے اس لئے ہم یہال محض ان جی منافقین فی العقیدہ کا ذِکر کریں گے جنہیں قرآن مجیداورا حادیث مبار کہ ہیں اس طور پر منافق کہا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائے۔ نفاق فی العقیدہ

رب كائتات نے ارشادفر مايا۔

یَحْدَرُ الْمُنْفِقُونَ اَنْ تُنَزُّلْ عَلَیْهِمْ اَسُورَةٌ تُنَبِّنُهُمْ بِمَا فِی قُلُوبِهِمْ اَ فَلُ اللّهَ مُحُوجٌ مَّا تَحُدَرُونَ ٥ (پ١٠التوبا بـ ٢٣٦) قُلِ السُتَهُوءُ وُ اَ التوبا بـ ٢٣٠) ترجمہ: منافق ڈرتے ہیں کے سلمانوں پرکوئی سورۃ نازل کردی جائے جوانہیں اس چیز سے خردار کردے جومنافقوں کے دِلوں میں ہے۔ آپ فرمادیں۔ خاق اڑاتے رہو۔ بے شک اللہ تعالی اُس چیز یعنی جومنافقانہ با تیس تم دِل میں چمپائے ہوئے ہو ان کوظا ہر کرنے والا ہے جس کا تہیں خوف ( بھی ) ہے۔

اس آیت کریمہ ہے کچھاستدلال توجہ طلب ہیں۔ ملاحظہ ہو! میرے آتا ﷺ کے زمانے میں جولوگ منافق تھے دوایے نہ تھے کہ دو

ا علیم بعنی مسلمانوں پرسورۃ نازل ہونے کا مطلب بیہ کے حضور علیہ المسلوۃ والسلام پروہ سورۃ نازل ہوئی، سورۃ نازل ہوئی، حسیر کا دان کے بارے میں بیسورۃ نازل ہوئی، حبیبا کہورۃ المنافقون اورسورۃ توبینازل ہوئی تھی۔

منافقت کی === حقیقت عقیدے کے خلاف کیا عقیدے کے خلاف کیا عقیدے کے خلاف کیا جا تا ہے اور نفاق فی العقیدہ میں بھی عمل عقیدے کے خلاف کیا جا تا ہے، یعنی بیدو نام رکھنے میں دراصل ہم نے اپنی سوچ کے زاویۓ کو تبدیل کرلیا۔ وہ اس طرح کہ جب ہم یوں سوچتے ہیں کہ بیعقیدہ عمل کے خلاف فی العقیدہ کہددیتے ہیں کئی جب اس طرح سوچتے ہیں کہ پیمل عقیدے کے خلاف ہے تو اس کونفاق فی العمل کہدیتے ہیں۔

اس بارے میں اتا عرض ہے کہ نفاق کا تعلق دراصل ایسی شے کے ساتھ ہوتا ہے جس کے دورُخ ہول اور ان میں سے ایک کوشیح اور دوسری کو غلط قرار دیا جائے ، تو جو جانب غلط ہے وہ نفاق ہے کیونکہ حق بھی بھی نفاق کے ساتھ نہیں ہوسکتا ۔ حق اور نفاق آپس میں متقابل اور نقیض ہیں ۔

پس عقیدہ درست ہے اور عمل غلط ہے تو نفاق فی العمل ہوگا۔ مثلاً کوئی انسان سیح العقیدہ مسلمان تو ہے مگر نماز چھوڑ دیتا ہے تو بینفاق فی العمل ہے کیونکہ کہلاتا مسلمان ہے اور نماز چھوڑتا ہے۔اس طرح اگر عقیدہ غلط ہے مگر عمل درست ہے تو بیہ نفاق فی العقیدہ ہوگا۔اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

الغرض نفاق كالتعين اس كے بغير ممكن نہيں كداس كى ايك جانب كوغلط اور دوسرى جانب كوخلط اور دوسرى جانب كوخل كا يا كيا ہے وہ حقيقتا حق ہويا بزعم خويش حق كردان لى جائے۔

پس ٹابت ہوا کہ نفاق فی العقیدہ اصل میں یہ ہے کہ عقیدہ غلط ہوگرعمل بظا ہردرست ہو۔ ہاں! عقیدہ اور عمل دونوں ہی درست نہ ہوں بلکہ غلط ہوں اور ان کا آپ میں نظراؤ بھی نہ پایا جائے تو وہ نفاق نہیں بلکہ نفر کہلائے گایا اُسے اس کے ماحول کے مطابق نام دیا جائے گا۔ مثلا وہ کا فر جو اپنے عقیدہ کے مطابق عمل کرے اسے منافق نہیں بلکہ کا فرکھا جائے گا۔ اگر ہم اس میں بحث و تحیص کا حرید دروازہ کھولیس تو

یہ آ بت کریمہ بتلاری ہے کہ اللہ رب العالمین نے منافقین کے بھیدوں کو ظاہر فی مائے میں اللہ فرمانے کا اعلان فرمادیا تھا اور ظاہر ہے کہ اس نے ان کے تمام بھیدوں کو ظاہر بھی فرمادیا لیکن سے بات واضح رہے کہ جب آ پ قر آ ن وحدیث کی تلاوت فرماتے ہیں قو آ پ پر بیہ بات عیاں ہوگی کہ کہیں پر بھی اللہ تعالی نے یہ بات نہیں فرمائی کہمنا فتی مشرک تصاور کی آ بت یا کی حدیث میں آ پ کویہ چزنہیں ملے گی کہمنافقین جھپ کرکسی اور معبود کی پوجا کرتے تھے یا اللہ تعالی کے ساتھ کی اور کوشر یک تھمراتے تھے۔ کرکسی اور معبود کی پوجا کرتے تھے یا اللہ تعالی کے ساتھ کی اور کوشر یک تھمراتے تھے۔ یعنی منافقین مشرک نہیں تھے کیونکہ جب رب العالمین نے اِنَّ السلّمَ مُخورِ ہم مُنا کہ منافقین مشرک نہیں تھے کیونکہ جب رب العالمین نے اِنَّ السلّمَ مُنہ مُنہ ہمارے ان کے شرک کو بھی کرتو توں کو ظاہر فرمادیا کہ جن چیزوں کے اظہار سے تم ڈرتے ہواللہ تعالی ان کے شرک کو بھی تھینا ظاہر فرمادیا۔

پس ثابت ہوا کہ منافقین مشرک نہ تھے۔ منافق میرے آقاکی رسالت کے منکر نہیں تھے۔ منافق میرے آقاکی رسالت کے منکر نہیں تھے۔ منافق اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے منکر نہیں تھے۔ منافق اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے منکر نہیں تھے۔ اب و کھے ہم ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ منافق مشرک نہیں تھے۔ ذراغور فرمائے! بخاری شریف میں حدیث پاک آئی ہے۔

میرے آتا سرکار مدینہ سرورسینہ مٹھی آئے نے ارشاد فرمایا"جب قیامت کا ون ہوگا تو جمعنی سے کہا جائے گا کہ جوجس کی پوجا کرتا تھا اس کے پیچے آجائے بینی وہاں چا تدبھی ظاہر کردیا جائے گا، ورخت بھی ظاہر کردیا جائے گا، ورخت بھی ظاہر کردیے جائیں گے، دریا بھی خاہر کردیے جائیں گے، دریا بھی خاہر کردیے جائیں گے، دہاں پر بہاڑوں کو بھی ظاہر کردیا جائے گا، الغرض جس چیز کی

يَحُذَرُ الْمُنْفِقُونَ مِنافَق وْرتْ بِي مِنافَق كُون وْرتْ بِيلِ الْروه الله تعالی کو مانتے ہی نہیں پھر کیوں ڈرتے ہیں کہ کہیں اُن کے خلاف سورۃ منافقون نازل نہ ہوجائے۔منافقین کا ڈرنا ہلار ہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔وہ قرآن مجيد كوكتاب الله بهي مانتے ہيں۔ اگر قرآن كوكتاب الله نه مانتے ہوتے، نه جانتے ہوتے تو ظاہر ہے وہ اس بات سے بےخوف ہوجاتے اور کھہ دیتے کوئی پر واہنیں ہے۔قرآن کتاب اللہ ہے بی نہیں۔ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔لیکن وہ قرآن کو کتاب الله مانتے میں اور وہ اے کتاب اللہ جانے ہیں، تب ہی تو وہ ڈررہے ہیں کہ کہیں کوئی سورة منافقون نهازل بوجائے۔اگروہ میرے آقاکورسول ندمانتے ہوتے تو پر بھی ان کوڈر نہ ہوتا۔ دیکھئے مجھے آب حضرات سے کچھ خوف نہیں ہے کہ میرے خلاف آپ پر کوئی سورة نازل ہوجائے جبکہ الحمد ملتہ میں اللہ تعالی کوالہ اور معبود مانتا ہوں اور قرآنِ پاک کو کتاب اللہ بھی جانتا ہوں۔ مگر میں نہیں ڈرتا کہ میرے خلاف آپ پر کوئی سورة نازل ہوجائے گی۔وجہاصل میں بیہے کہ میں آپ لوگوں کورسول نہیں مانتا ہوں بعنی اگر وہ منافقین حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کورسول نہ مانتے ہوتے تو انہیں بھی اس بات كا دُرنه بوتا كيونكه وه حضور عليه الصلوة والسلام كورسول تو مان تنبيل ممر منافقين تو الله کوالله مانتے ہیں۔ کتاب اللہ کو کتاب اللہ جان رہے ہیں۔رسول اللہ ﷺ کو رسول الله تسليم كررم بي - تب عي تو ڈرر بے بي، ورندو و كيوں ڈرتے؟ پروردگار نے فرمایا قُسلِ اسْتَهُزِءُ وُا۔اے محبوب إفر ماد یجئے کہا ہمنافقواتم ٹھٹا نداق کرتے ر موراِنَّ اللَّهُ مُخُوجُ مَّا تَحُلُرُونَ ٥ لِعِنَ الله تعالَى تمهار ان مجيدول كوظا مرفر ما منافقت کی \_\_\_\_\_ حقیقت اوران مومنین میں سے نہیں ہیں تو پھر مشرکین میں سے موابد کرام میں سے نہیں ہیں تو پھر مشرکین میں سے ہوں گے۔فرمایا نہیں نہیں و کامنی میں اوران میں سے بھی نہیں ہیں۔ سے بھی نہیں ہیں۔

یعنی منافقین نہ ہم میں سے ہیں، ندان میں سے بید درمیان کی ایک چیز ہیں۔ وَیَدُ خَلِفُونَ عَلَی الْکَذِبِ وَهُمْ یَعْلَمُونَ۔ وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہمتم میں سے ہیں۔ اور میں نے جو چیز ثابت کی ہوہ یہ کے دمنافق جو ہیں وہ شرک نہیں تھے۔

اب میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ منافق نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ منافقین روز ہے بھی رکھتے تھے۔ میں نہیں کہتا رب العالمین نے منافقین کے متعلق ارشاد فرمایا۔

وَإِذَا قَامُواۤ إِلَى الصَّلْوةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُ وُنَ النَّاسَ وَلَا يَـذُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيُلا ۞ مُّـذَبُـذَبِيُنَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ اِلَى هَوُلَآءِ وَلَآ اِلَى هَوُلَآءِ ١ (پ٥،٣٠،التماءآ يت١٣٣،١٣٢)

اورجبوہ کمڑے ہوتے ہیں نماز کے لئے تو کمڑے ہوتے ہیں ستی کی حالت میں (محض) لوگوں کود کھانے کے لئے (نمازاداکرتے ہیں) اوراللہ کانے کرنہیں کرتے گرتھوڑا۔ تر دد کرنے والے ہیں۔ اس (کفراورا بمان) کے درمیان نہ اُن (کافروں) کی طرف ہیں ان (مومنوں) کی طرف ہیں ان (مومنوں) کی طرف۔

نہ خدا عی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ اُدھر کے رہے کہیں کے بھی نہ ہے الغرض منافق با قاعدہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔

منافقت کی \_\_\_\_\_ 16 \_\_\_\_\_منافقت بھی پرسٹش ہوئی ہےاس کوظاہر کردیا جائے گا۔رب کا نئات فرمائے گا جوجس کی پوجا كرتار بااس كے پیچے آجائے، جائد كے بجاري جائد كے پیچے چلے جائيں گے، سورج کے بچاری سورج کے پیچھے آ جا ئیں گے اور بتوں کے بچاری بتوں کے پیچھے، كجرميراة قاحضورعليه الصلوة والسلام ففرماياو تسقسي هده الامة مرفيه امت باتی ره جائے گی۔وفیها منافقوها راوراس ش اس کے منافقین بھی ہوں ك-فياتيهم الله فيقول - الله تعالى ان من جلوه كرى كركا اورفرما يكاأنا رَ أُمْكُمْ - من تمهارارب مول - وه لوگ نہیں بچانیں عے - کہیں کے طفا مكاننا - ب مارى جگہ ے۔حتى يا تينا وبنا \_ يمال تك كممارارب آئ كا فاذا جاء وبنا عوف ا \_جب مارارب آئے گاتو ہم اس کو پیجان لیں گے۔ " پھررب العالمین اپن الی شان کے ساتھ ظہور فرمائے گاجس سے وہ رب العالمین کو پیچان لیں گے۔'' پھر رب العالمين فرمائكا رَبْكُمْ - من تمهار ارب بول - فيقولون انت وبنا -تودہ کہیں گے تو ہارارب ہے ہم شلیم کرتے ہیں۔ ( بخاری شریف ص ۱۱۱،ج۱)

لیعنی اتنی بات ثابت ہوگئ کہ منافق مشرک نہیں تھے۔وہ کی دوسرے بت وغیرہ کی پوجانہیں کرتے تھے۔اس لئے وہ کئی خودساختہ معبود کے پیچھے نہیں جائیں گے۔اب دیکھئے اورغور فرمائے! رب العالمین نے سورۃ مجادلہ آ بت نمبر ۱۳ میں اس بات کو ظاہر باہر طور پربیان کردیا۔ پروردگارعالم نے ارشاد فرمایا۔

اَلَمُ تَوَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوا قَوُمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مَّاهُمُ مِنْكُمُ وَلَا مِنْهُمُ ترجمہ: کیا آپ نے ان منافقین کو ندو یکھا جنہوں نے ان لوگوں سے دوتی لگائی جن پراللہ نے غضب ڈ حایا۔ (منافقین کا کام بی بکر تماکدہ وان لوگوں سے دوتی لگایا کرتے تھے کہ جن پراللہ کا غضب نازل ہوا۔)

بروردگارن فرمايا" مَاهُمُ مِنْكُمُ "ووتم عن عنيل ياالله اكرووان

منافقت کی \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_ ققت اسلامین زیرد در فراما کی در مقبقت

پس رب العلمين نے ان كا پردہ فاش كرتے ہوئے فرمايا كه بيد درحقيقت كمين گاہ تيار كى جارئى ہے۔ اللہ اوراس كے رسول ہے جھڑا كرنے والوں كے لئے آپ نے ملاحظ فرمايا كہ اللہ تعالى نے منافقين كى مجد كو بحى مجو فرمايا گراس كے ساتھ وضاحت بحى فرمادى كہ اس مجد كوعشا قان مصطفیٰ كى مجد كى طرح مت بحستا بلكه يہ مجد تو مجد ضرار ہے جو خالفين مصطفیٰ نے اپنے ندموم عزائم پورے كرنے كے لئے بنائى ہے بعنی ہمیں مساجد كے درميان تميز كرنے كا طريقة سمجمايا كيا كہ ہرمجد كو ايك جيما مت بجھ لين بلك غور كرلين كه يہ ہيں كى منافق كى كارستانى تو نہيں اوراى آيہ جيما ميں اوراى آيہ كے يہ كورب العالمين نے اس طرح محمل فرمايا۔ وَلَيَت حُلِفُنُ إِنْ اَدَ ذَنَا اِلّا اللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ لَكُلِنِهُونَ ٥ (پااس ٩، التوبة بيت ٢٠٠١)

اور ہاں وہ ضرور قسمیں اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو (اس مجد ہے) بھلائی بی کا ارادہ کیا ہے حالا تکہ اللہ گوائی دیتا ہے کہ بیجھوٹ بول رہے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ مجدوں کا جھڑا ایہ آج کا نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کے نانہ اقدس سے چلا آ رہا ہے۔ جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہوگ تشریف لے جارہ تھے تو منافقین حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آئے ہماری مجد میں قدم رنجہ فرمائے اور وعائے برکت کیجئے۔ آپ شہر المی تقیم المالہ کی تو میں ہوک جارہا ہوں والی پر دیکھیں گے۔ آپ شہر المی تھے کہ اس مجد کی فدمت میں آ بت کریہ نازل ہوگئی۔ میرے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے تمین صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤاس مجد کو آگ دو۔ اس کو ممار کرے ختم کردو۔ صحابہ وہاں پر آئے اور آکراس مجد کو آگ دی۔ اس وقت اس مجد میں منافقین بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھاگ کرا بی جا نمیں بچا کیں۔ مطلب یہ ہے کہ خود حضور علیہ المسلاۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں الی مجد بھی تھی جس کو آگ دی گا نے کا تھی ہوا۔ حالانکہ وہ مجد والے زمانہ اقدس میں الی مجد بھی تھی جس کو آگ دیا تھا کہ وہ مجد والے زمانہ اقدس میں الی مجد بھی تھی جس کو آگ دیا کا تھی ہوا۔ حالانکہ وہ مجد والے زمانہ اقد توس میں الی مجد بھی تھی جس کو آگ دیا کیا تھی ہوا۔ حالانکہ وہ مجد والے زمانہ اقد توس میں الی مجد بھی تھی جس کو آگ دیا کا تھی ہوا۔ حالانکہ وہ مجد والے زمانہ اقد توس میں الی مجد بھی تھی جس کو آگ دیا کیا تھی ہوا۔ حالانکہ وہ مجد والے

منافقت کی ——— 18 ——— حقیقت میرے مرشدامام کاظمی علیہ الرحمة کا نکتہ

جب آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے تو آپ اس سلسلہ میں کیا فرما کیں گے کہ آج کل کے مسلمانوں پر بھی فجر اور عشاء کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے۔

اس پرآپ علیدالرحمة والاضوان نے بر جستہ فرمایا بے شک منافق پر بھاری ہوتی ہے جبکہ مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مومن اس کواپی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مومن اس کواپی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نے یہ پڑھنی ہے۔ منافق کہتا ہے کہ ہائے کس مصیبت میں پنجس گیا ہوں کہ نماز پر معنی پڑری ہے کین وہ پھر بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ منافقین کی مسجد

منافقین نے ایک مجد بنائی تھی اور رب العلمین نے اس کا نام مجد ضرار لیعنی الله ورسول اور مونین کو ضرر اور تکلیف پنجانے والی مجدر کھا۔

و يَحْتَى پروددگارنے فرمایا۔ وَ الَّـلِيْنَ اتَّخَلُوا مَسْجِدًا ضِوَارًا وَّكُفُرًا وَّكُفُرًا وَّكُفُرًا وَّكُفُرًا وَتَعُولُهُ مِنْ قَبُلُطُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبُلُطُ (رَسُولُهُ مِنْ قَبُلُطُ (بِالنَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبُلُطُ (بِالنَّهُ التَّوِيهُ آيت ١٠٤)

اور دہ لوگ جنہوں نے مجد بنائی ضرر پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لئے اور انہوں نے کمین گاہ تیار کی اس مخص کے لئے جو پہلے سے جنگ کررہا ہے اللہ اور اس کے رسول ہے۔

ہوا کچھ یوں تھا کہ ابوعامر دا ہب جو کہ اپنے ایمان سے پھر گیا تھا لینی مرقد ہوگیا تھا لینی مرقد ہوگیا تھا اس نے ان کی طرف ہوگیا تھا اور اس نے منافقین کے ساتھا پی راہ در رسم کو بدھالیا تھا اس نے منافقین کے ساتھ کی اور ہم مل بیٹے کرکوئی باہم منصوبہ بندی کریں تب ان منافقین نے یہ مجدینائی تھی۔

منافقت کی \_\_\_\_\_ 21 \_\_\_\_ حقیقت

یارے بھائیو! ذراغور کرو۔ رب العلمین نے مزید ان کی منافقت کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اُلَّـذِیهُ نَ یَتَوَبَّصُونَ بِحُمْ فَانُ کَانَ لَکُمْ فَتُحْ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا اللهِ فَالُوا اللهِ فَاللهُ اللهِ قَالُوا اللهِ فَاللهُ اللهِ فَاللهُ اللهِ فَاللهُ اللهِ فَاللهُ اللهِ فَاللهُ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهُ اللهِ فَاللهُ اللهِ فَاللهِ اللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اس پر حرید پروردگار نے فرمایاؤان کان لِلگافِویُن نَصِیْبُ اوراگر کافروں کوتموری بہت فتح حاصل ہونے گے قالُو اَلَمْ نَسْتَحُو دُ عَلَیْکُمْ کہتے ہیں کہ کیا ہم عالب نہیں آگے بین ہم تو در حقیقت تمہار سے نمائند سے ہیں۔اللہ اکبراواللہ اکبراوراغور کریں۔ پروردگار نے فرمایا۔وہ کہتے ہیں کہ وَنَسَمُنعُکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اور ہم نے موضین کی راہ میں رکاوٹیس ڈالیس تھیں۔ہم نے تمہیں ان سے بچایا تھا۔ اصل میں تو ہم تمہار سے ساتھی ہیں تورب کا نتات نے فرمایا فاللّه یَحُکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْمُقِینَمَةِ اللّهُ مَنحُکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْمُقِینَمَةِ اللّهُ مِن کُلُ ہِ اللّهِ مِن قرمیان قیا مت کے دِن فیصلہ فرمائے گا جوتم الی با تیں کرتے اللّه قینکہ آلی با تیں کرتے ۔

ذراد کھے اور غور فرمائے بعنی بیر سارا سلسلہ میرے آقا حضور علیہ العسلاۃ والسلام کے زماعہ اقدس سے جل رہا ہے۔ منافقین کوئی کمزور لوگ نہ تنے یا بید کہ ان کے پاس دولت نہ تھی یا ثروت نہیں تھی۔ الی بات قطعاً نہیں۔ منافقین کی مالی اور معاشر تی حیثیت منافقین کی مالی اور معاشر تی حیثیت پروردگار نے قرآن مجید میں فرمایا۔ وکلا تُعْجِبُکَ اَمُوالُهُمْ وَکلا اَوْکلا دُهُمْ۔

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُعَلِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيْوةِ اللَّنْيَار

منافقت کی \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ حقیقت ایمان کے دعویدار تھے۔ ایمان کے دعویدار تھے۔ منافقین کے ایمان کی کیفیت

پروردگارنے فرمایا۔وَاِذَا قِیْلَ لَهُمُ امِنُوا کَمَا امَنَ النّامُ جب اُنہیں کہاجائے کہ ایمان لیکرآ وَجس طرح کریداوگ (غلامانِ مصطفیٰ)
ایمان لےکرآئے ہیں بیعنی جب میرےآ قالعاب دہن تکالیں تو کسی نہ کسی کے ہاتھ پرگرے اور وہ اے اپ جسم پرمل لیس۔میرےآ قاجب وضوفر ما نمیں تو پانی کے قطرات صحابہ کرام کے ہاتھوں پر پڑیں اور جس کوآپ مٹائی آئے کے وضوکا مستعمل پانی نہ طے تو وہ اپناہا تھ ساتھی کے تر شدہ ہاتھ لگا کر ترکرے بعنی بیطریقہ اپناواور الی مجت لیل میں رکھو (ملخصا بخاری شریف) جبکہ وہ اس کے پرعس جواب دیتے ہوئے کہتے ول میں رکھو (ملخصا بخاری شریف) جبکہ وہ اس کے پرعس جواب دیتے ہوئے کہتے بی اُنڈو مِن کُمَا امْنَ السَّفَهَآءُ کیا ہم اس طرح ایمان لےکرآئی میں جس طرح یہ بیل اُنڈو مِن کُمَا امْنَ السَّفَهَآءُ کیا ہم اس طرح ایمان لےکرآئی میں جس طرح یہ بیل آئو وَ الیان لےکرآئی ہے ان کا تو بس یہ مقصد ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عقمت ہوتی رہے۔

توپروردگارنے فرمایا کا اِنَّهُم هُمُ السُّفَهَاءُ ارے وہ خود بوقو ف ہیں وَلَّحِنُ لَا يَعْلَمُونَ لَيكن الْهِيل تواس بات كا پته ى نہيں ہے يعنى تو قير وعظمتِ مصطفل مُنْ اِلْهَا بَا بِدو تو فى ہے۔

منافقین اپ مگان میں بی خیال نہ کرتے تھے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کے حقیقاً مکر بیں بلکہ انہیں اپ طور پراس چز کا یعین تھا کہ جتی تعظیم و تو بررسول اور نبی کے لئے ضروری ہوں ہم کررہ ہیں۔ اس سے زیادہ بے وقوئی اور حماقت ہے۔ جبی تو وہ آپ ملائے کی رسالت کی اپنے طور پر گوائی بھی دے رہ ہوتے ہیں اور ساتھ میں بھی کہ دے ہوتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوتو فوں کی طرح ہوتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوتو فوں کی طرح ایجان لے آئیں۔

منافقت کی ==== حقیقت منافقت کی جے۔ یہ تعلق کے کہتم نے میرے حبیب کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی کرلی ہے۔ یہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ یعنی میرے حبیب کا جو طریقہ ہے اس طریقہ کو اپناؤ کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر قربانی کرو گے تو قبول ہوگی۔

وہ صحابی حاضر ہو مے اور عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیک وسلم میں نے تو سوچا تھا کہ عید کا دِن ہے اس میں کھا کیں بیکس کے میرے آ قاحضور علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا'' ہاں! یہ گوشت حلال ضرور ہے گر قربانی نہیں ہوئی۔''اس صحابی نے عرض کیا حضور میرے پاس تو اب صرف چھاہ کا لیلا ہے اور اس کے علاوہ کوئی جانو رئیس ہے یعنی چیر مہینے کا بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور بچھ ہے بی نہیں تو میں قربانی کی قربانی کرلولیکن تو میں قربانی کی قربانی کرلولیکن تمہارے بعد کی کے اجازت نہیں ہے۔

و يكفيّ الوجر يجيّ إيار عائوا

الله رب العالمين نے جگہ جگہ اپنے حبيب پاک الله کا فرکراپنے فرکر کے ساتھ فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ ارشاد اللی ہے ماؤ ڈعک رَبُک وَمَا قَلٰی (ب،۳ ، سام الله ی ، آ ب کے رب نے آ پ کوئیس جھوڑ ااور نہ وہ (آ پ سے) منا رہوا

منافقین ہمومنین میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے!غور پیچئے!

غزوہ بی مصطلق کا موقع ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللدرضی الله عنها کی حدیث پاک میں موجود ہے کہ غزوے میں کسی ایک مہاجر نے کسی انصاری محالی کے پیچے ہاتھ ماردیا یا لات ماردی پس شور کچ گیا۔ انصار کہنے لگے کہ ہم نے ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں رکھا۔ ہمارا اُن پر کتنا پڑاا حسان ہے کہ ہم نے اپنے مال ہے آ دھا منافقت کی <u></u> عقیقت اللہ تعالی ارادہ فرما تا ہے کہ وہ ان کوان (کے مال واولا د) کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں عذاب دے۔

وَتَذُهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِوُوُنَ O ان کی جانیں اس صورت میں کلیں کہ وہ کا فرہوں۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی منافقین کوان کے کیے کی سزا دنیا میں بھی منر دردےگا۔

پیارے بھائیو! غور کیجئے۔قرآن مجید میں کی مقامات پریہ بات ملے گی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک عظیکم کاؤکراپنے ذکر کے ساتھ فرمایا۔ جبیبا کرقرآن مجید میں ہے۔

لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ

اس آ مت کریمہ کی تغییراس طرح ہے کہ حضور علیہ العسلاق والسلام عیدالا می کا نماز پڑھانے کے لئے کا شاعۃ اقدس سے باہر نکلے قدراستہ میں دیکھا کہ ایک صحابی نے قربانی پہلے کرلی ہے تو آ ب عق اللّه ہے دورانِ خطبہ ارشاد فر مایا جس نے قربانی نمازِ عید سے پہلے کرلی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ پس پروردگار نے ارشاد فر مایا می قربانی نہیں ہوئی۔ پس پروردگار نے ارشاد فر مایا می قربانی نہیں کروردگار نے اللّهِ وَرَسُولِ ہِمَ اللّهِ وَرَسُولِ ہِمَ اللّهِ وَرَسُولِ ہِمَ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اس بارے میں اتناعرض ہے کہ گویا اللہ تعالی نے فرمایاتم میر بے دسول سے آگے کیا ہڑھے بلکہ بیتو ایسے ہے کہ گویا تم نے مجھ پر سبقت لے جانے کی کوشش کی

منافقت کی ==== حقیقت باپ کا راستدروک لیا اور کہنے لگے اے میرے باپ! تم بی نے بیکھا تھا کہ جب ہم مدينه پنجيس كي وعزت والا ذات واليكونكال دے گااوراب تواس وقت تك مدينه میں داخل نہیں ہوگا جب تک توبہ بات نہیں کے گا۔ حدیث پاک کے کلمات میں۔ بخاری شریف میں بھی یہ صدیث ہے لیکن اس وقت تر مذی شریف کے كلمات پيش كرر با ہوں \_ملاحظه ہوں!

والله لا تنقلب حتى تقر انك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز (ترندى شريف، صديث تمبر ٣٣١٥)

جب تك تويدا قرارنبيل كرے كاكرتو ذكيل باوررسول الله ع الله عرفي عراب والے میں اس وقت تک تو مدینه منوره میں داخل نہیں ہوسکا۔

بالآخرانبول نے اس سے اقرار کرایا اور پھراس کوائدرداخل ہونے دیا۔ حضور عليه الصلوة والسلام كي شان د مكه كرمنافقين كواني موت دكها أي دي تي تقى سركاريدينه كي ذات الدس من خواه مخواه عيب نكالنا منافقين كي عادت تقي جبكه عاشق مصطفيٰ وشاعر دربارٍ مصطفیٰ حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنه كاعقیده رخ عاقب -:-

وَأَحْسَنِ مِنْكَ لَمْ تَرَقَطُ عَيْنِي وَأَجْمَل مِنْكَ لَمُ تَلِدِ النِّسَاءُ كَانُّكَ قَلْ خُلِقْتَ كَمَاتَشَاءُ خُلِقُتَ مُبَرًّا مِنُ كُلِّ عَيْبٍ بقول حفرت اوحدى رحمة الله عليه

پوشده زخ چول آمدی خور قیامت شدعیال یے پردہ گر آئی بروں سوزد ہمہ کون و مکال ایک ایبا دلر با جس کی ہر جھلک ہوش ربا ہو پھراس کا مخالف جب اس کو

منافقت کی ——— 24 ———حقیقت ان کودیا بعنی ہم نے تو یہاں تک کیا کہ اگر ہماری دو بیو یوں میں سے ایک بیوی جو ممہیں پندآئے وہ تم قبول کرلو۔ ہم طلاق دیتے ہیں۔عدت گزرنے کے بعدتم اس ے نکاح کرلینا۔ الغرض برکداینے کئے ہوئے احسانات کو یادکرنے مگے اور کہنے لگے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود اور ہماری اتنی خدمات کے باوجود بھی اب یہ ہمارے ساتھاس طرح کریں۔ جب شورم اور میرے آتا علیہ الصلوق والسلام نے آوازوں کو جوساتو آپ عظیم نے فرمایا بیکسی زمات جالمیت کی سی فی نکار ہے جو میں من رہا ہوں۔ فرمایا چھوڑ و، رہنے دواور جاہلیت کے طریقوں کو دفع کرو۔مومنین کے اندریہ طريق نبيل مونے جائيں۔ جب يہ بات موكى توركيس المنافقين عبدالله بن الى نے اس موقع كوغنيمت جانا كماس آك كوجتنا موسكي بمركاؤاورا كرسركاد مدينه في ايك دو جمل مريد فرمادي تولوك تملى من آجائيس محداي من اس في عمد من آكريد بات كى كداكر بم لوگ مدينه يختي كئو عزت والا ذلت والے كو نكال دے كا\_يعنى عزت والے سے اس نے اپنی ذات مراد لی، اور ذلت والے سے حضور علیہ الصلوق والسلام کی ذات اقدس نعوذ بالله اس نے جیسے ہی یہ بات کمی الله اکبر! پروردگار ن ارشادفر مايا- يَقُولُونَ - وه كت بي -لَئِن رَّجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ الرَّبِم مين منوره كى طرف لوث محك ليُخوجَنَّ الْاعَدُّ مِنْهَا الْاذَلُّ الْوَعْرِت والاذلت وال كُونُكُالِ دِكُما \_ (تو من لو) وَلِللَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِينِينَ عِزت الله ك لتے اوراس کے لئے رسول کے لئے اورمومنین کے لئے۔ وَلْسَكِنُ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُون لِيكِن منافقين كوكيا بالرس ١٣٧، المنفقون آيت ٨)

جب یہ بات ہوگئ تواس کے بعد پر کیا ہوا۔ ملاحظہ ہو!

حضرت عبدالله بن عبدالله جو كرعبدالله بن الى رئيس المنافقين كے بيشے اور مرے آ قاکے سچ عاش تھے جب مدیند منورہ کے قریب پہنچ تو انہوں نے اپنے حقیقت بات اصل میں ہے کہ منافقین میرے آقا کودیکھا کرتے تھے وان کواپئی موت نظر آتی تھی کیونکہ میرے آقا کی شان تو برھی چلی جاری تھی تو اس صورت میں منافقین کے دردوالم میں اضافہ ہوتا جارہا تھا کیونکہ نہ ادھر شانِ اقدی میں کی آئے گ تو نہ اُدھرافا قدو آرام ہوگا۔ بہی تو ان کی موت ہے۔ پروردگار نے فر مایا۔ فِئی فُلُو بِهِمُ مُسَرَضٌ فَرَضًا ۔ ان کے ولول میں مرض ہے۔ اللہ تعالی نے ان کے مرض کوزیادہ کردیا۔ اب مرض زیادہ کیے ہوگا۔ جوں جوں میرے آقا کی شان بلند ہوگی ان کامرض بر حتا چلا جائےگا۔

وَلَهُمْ عَذَابَ اَلِيْمْ بِمَا كَانُو يَكْلِبُونَ (بِاسَ البَعْرِهِ آيت ١٠)

ترجمه: ان كرجمون بولت رہنى وجه ان كے لئے نہایت در دناك عذاب ہے ۔ مزید پروردگار نے ان كى نامرادى كى نوید انہيں سنادى ۔ وَهَمُو ا بِمَالَمُ يَنَالُو ا اور دہ اس چيز كا اراده كرتے ہيں جے دہ پانہيں سكتے ہيں كہ دہ بياراده كرتے ہيں كہ حضور عليه الصلوة والسلام كى شان اقدس من كى آجائے جو انہيں نعيب نه ہوگى۔ كيا منافقين حضور عليه الصلوة والسلام كى مانفين حضور عليه الصلوة والسلام كى رسالت كا قراركرتے تھے؟ كيا منافقين حضور عليه الصلوة والسلام كى رسالت كا قراركرتے تھے؟

منافقت کی ——— 26 سے مقیقت دیکے میں منافقت کی حالت کیا ہوگا۔ دیکھے تو انہیں مون نظر نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب منافقین سر کار مدینہ کود کھتے تو انہیں مون نظر آئی تھی۔ یروردگارنے فرمایا۔

رَأَيُتَ الَّذِيُنَ فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضَ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغُشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْسَمَونِ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ اللهِ اللهُ ا

فَأُولُنَّى لَهُمُ (ب٢٦، ١٥/١ يت نبر٢٠) ہلاکت اور خرابی ہان کے لئے بیسورة محمد کی آیت نمبر ۲۰ ہے اور سورة احزاب کی آیت نمبر ۱۹ میں ای مغہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا۔ فَإِذَا جَاءَ الْخُوث جب ان منافقين يركونى خوف طارى موجائ رَأَيْتُهُمُ تُوآبِان كُود يُمِعَ بِن \_ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ كروه آپ كى طرف اس طرح و يكيم بير تَلُورُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغُشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ کهان کی آن تکھیں محومتی ہیں جیسے کی پرموت کی عثی طاری ہور ہی ہو۔ یعنی اس کی آئیمیں چڑھ جاتی ہیں اور اس کے ڈیلے محوضے لگ جاتے ہیں، حالت غیر ہوجاتی ہے، جب وہ آپ کودیکھتے ہیں تو ان پریہ کیفیت طاری ہوتی ہے کیونکہ وہ سیجھتے ہیں کہ بیر مشکل اور بیر معیبت ہمارے اوپر آپ کی وجہ ہے آئی ب- حالا ككه حقيقت حال يه ب كه الله تعالى فرما تا ب- أو لنبك كم يُهو مِنُوا \_وه (پہلےی سے)ایمان نبیں لائے۔(سورة احزاب) بیارے بمائو! ذراغور کرو!

منافقت کی \_\_\_\_\_\_ 29 \_\_\_\_ حقیقت ہے۔اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

لینی خوائخواہ منافقین اس بات کے زبردتی دعویدار بن جاتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگران کی اس بارے میں گواہی قابل قبول نہیں کیونکہ ان کے دِل متر دداور متزلزل تھے بعنی انہیں تھد بی اور یقین کا درجہ حاصل نہ تھا۔اس لئے وہ گواہی اور شہادت کے اہل نہ تھے۔

پس پر دردگارنے ان کی گواہی کوجھوٹا ٹابت کرنے کے لئے خود گواہی دی کہاللہ گواہ ہے کہ منافق جموٹے ہیں۔

ا قبال نے کیاخوب کھاہے:-

زباں ہے کہ بھی دیالا الدتو کیا حاصل ول ونگاہ سلمال نہیں تو مجمع جی نہیں

یعنی منافق کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور زبان سے رسالت کا اقرار بھی کر رہے ہیں مگر جو مانے کا حق ہوہ تق ادانہیں کیا اور غلام مصطفیٰ ( ﷺ) کا دم نہیں مجرا۔ اصل معالمہ یہ ہے کہ

منافقین رسول الله ملی آنم کوایز ااور تکلیف بہنچایا کرتے تھے دیکھئے اور غور کیجئے۔

يروردگار فرمايا وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ النَّبِيِّ-

کے ان (منافقوں) میں سے وہ بھی ہیں جو نی کو ایذا ویتے ہیں۔ وَیَسَقُولُلُونَ اوروہ کہتے ہیں مُسو اُذُنّ وہ (رسول) تو کانوں کے کچے ہیں لوگوں کی باتوں میں آجاتے ہیں لوگ جس طرح با تیں کرتے ہیں ان کے کے اور بہکائے میں آجاتے ہیں۔ پروردگار نے فرمایا قُسلُ اُذُنْ خَیسُرِ لُسکُمُ فرماد یجئے۔ وہ تو ہرایک کی بات سنتے ہیں۔ یُومِنُ بِاللّٰهِ۔وہ اللہ پرایمان رکھتے ہیں۔ (جواللہ پر تعالی پر مجمح معنی میں ایمان رکھتا ہے وہ حق وانصاف ہے نہیں جماکی یُدؤمِنُ لِللَّمُومِنِیْنَ اورمومنین جو

إِنَّـمَا يَسُتَـاُذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الْاَحِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمُ فَهُمُ فِي رَيْبِهِمُ يَتَرَدُّدُونَ ٥ ( ٣٥ - التوبرآ يت ٣٥ )

آپ سے صرف وہی لوگ (پیچے رہ جانے کی) اجازت مانگتے ہیں جو در حقیقت اللہ اور قیامت کے دِن پرائیان نہیں رکھتے اور اُن کے دِل شک میں پڑ گئے تو دہ اپنے شک میں جیران و پریشان ہیں۔

پی وہ منافق آپ کورسول تو جانتے ہیں مگرآپ کو مضارسول جان لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے گوائی اور تقعد این کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً مید یہود بھی آپ مثالی کے رسول جانتے تھے مگر وہاں گوائی اور تقعد این نہ تھی۔ جبیبا کہ رب العالمین نے فرمایا

اللَّذِيُّنَ الْتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعُرِفُوْنَهُ كَمَا يَعُرِفُوْنَ اَبُنَاءَ هُمُ الْكِتَابَ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ اَبُنَاءَ هُمُ الْكِتَابَ الْمُعَلِقُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ اَبُنَاءَ هُمُ الْكِتَابَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وواہل کتاب آپ کواس اس طرح جانتے ہیں جیسے کہ دواپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔

رہاآ پ کا رسول ہوتا تو ان منافقین کی مچی گوائی نددیے سے کیا فرق بردتا

منافقت کی اللہ اللہ کے محلات فتح کرلوں گا۔ جب اس نے یہ بات کہی اللہ اکبر! اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پاک می اللہ اکبر! اللہ اپنی اس طرح یا تھیں بنار ہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا۔ اس کو بلاؤ۔ وہ آگیا۔ فرمایا کیا کہ رہ تھے؟ اس نے کہانہیں ہی ہم تو بس ہمی نداق کررہے تھے۔ ہمارا مقصد ہر گزیہ می نداق کررہے تھے۔ ہمارا مقصد ہر گزیہ تھا۔ جب لگا بہانے کرنے ۔ تو پھر کیا ہوا۔ پروردگار نے فرمایا۔ لا تَعْتَذِرُ وُ ا۔ اب عذر بازی نہیں چلے گی۔ قد کے فر تُمُ بَعُدَ اِیْمَانِکُمُ مَا اِیمَانِ لانے کے بعددوبارہ سے کا فرہو گئے ہو۔ (س ۹، التوبہ آسے ۲۲)

یہ وہ آ بت کریمہ ہے جس میں رب العالمین نے گتا خان مصطفیٰ میں آبھیم پر کفر کا فتو کی لگایا ہے۔ ارے بیہ کفر کا فتو کی غزالی زمال نے نہیں اعلیمصر ت فاضل پر ملوی نے نہیں بلکہ کفر کا بیفتو کی خود خالق کا نتات نے لگایا ہے۔

غور کیج اجس وقت و مرکار مدیند کی شان میں گتاخی کیا کرتے اور کہتے ہیں ہم نے یون نہیں کہا۔ یوں کہا ہے وغیر و وغیر و تو پر وردگار نے ایک اور آ بت کریمہ بھی نازل فرمادی۔ ارشاور بانی ہے۔ یَ مُحلِفُونَ بِاللّٰهِ مَاقَالُوا ا و وقت میں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے اس طرح نہیں کہا تھا یا ہمارا مقصد ینہیں تھا۔ پر وردگار نے فرمایا۔ و لَقَدُ بین کہ ہم نے اس طرح نہیں کہا تھا یا ہمارا مقصد ینہیں تھا۔ پر وردگار نے فرمایا۔ و لَقَدُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مَالَامِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ

خلاصه بيهوا كدرب العلمين في قرآن بجيد كى دوآ يتول

ا: لَا تَعْتَلِرُوا قَلْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ

٢: وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْحُفُرِوَ كَفَرُوا بَعُدَ السَّلامِهِمُ وَهَمُوا بِمَالَمُ يَنَالُوا مِي مَانَقِين بِرايمان لانے كے بعد كغركا فتوئ لگایا ہے۔

الحاصل: انہوں نے ایک جملہ کہا تھا۔ کھو اُڈُن ۔ ووتو کا نوں کے کچے ہیں۔ رب العالمین کو یہ جملہ گوارہ نہ ہوااور رب تعالی نے فر مایا کہ ایسا کہنے والے وہ ہیں جن کے لئے در دناک عذاب ہے۔

منافقين كى بدباطني أوران كاانجام

اب دیکھئے اورغور کیجئے میرے آقاحضور علیہ العسلوٰۃ والسلام تشریف لے جارہ ہیں۔غزوہ توک کاموقع ہے۔آپ اپنی شان دلربائی کے ساتھ اپنی اوٹمئی پر موار ہیں۔

سلطانِ خوباں می رود گردش ہجوم عاشقاں
عاب سواراں کیہ طرف مسکین گدایاں کیہ طرف
اللہ اکبر اللہ اکبر احسن وجمال کا کیاعالم ہوگا۔ بقول شاعر
جب حسن تما ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا
ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا
آپ بعمد شانِ زیبائی اوٹنی پرسوار جارہے ہیں۔ آگے ایک منافق اپ
دوستوں کے ساتھ چل رہا ہے اورا جا تک کہتا ہے کہ یہ جواونٹ پرسوار ہے ہیں جستا ہے

منافقین جانے تھے کہ نی سے آیا ان کے دِلوں کی باتوں کو جان لیتے ہیں۔ ان کو می بھی پاتھا کہ نی غیب دان ہیں،غیب کے تو وہ بھی قائل تھے گراہے اس طرح تنكيم نه كرتے تھے۔جس طرح تنكيم كرنا جائے۔ ذراغور كيجے! غزوہ ني مصطلق كا واقع ہے۔میرے آقا علیہ الصلوق والسلام واپس تشریف لا رہے ہیں۔ راستے میں مدینه منوره کی طرف سے ایک زیروست آ عرصی چلی کرسب کچے تلیث ہو کے رہ گیا۔ لوگوں کو بچھنیں آئی تھی کہ اتی شدید آندهی آنے کی وجد کیا ہے۔ پر صحابہ کرام میں ے کی نے کہا فلاں قبیلہ غالبًا اس نے مدینه منوره پر تمله کردیا ہوگا۔ اس لئے آ عمی آئی ہے۔ کس نے کچھ کہا، کس نے کوئی بات کی۔میرے آقا می ایک فی انہیں کوئی مجمی الی بات نہیں۔اصل ماجراب ہے کہ منافقین کا ایک براسر دارزید بن رفاعہ بن تابوت مركيا ب-ال كمرنى كاءيراً ندمى أنى ب

بارے بمائیو!لا کھوں لوگ گواہ ہیں کہ اہلت کے امام غز الی زماں کا جس وقت جنازہ ہوتا ہے ایک پر کیف سال ہے۔ بلکی بلکی مجوار بڑرہی ہے۔ باران رحمت كانزول مورباب

معلوم ہوتا ہے کدرب کی رحمتیں برس رہی بیں لیکن جب منافقین مرتے ہیں تومنی اڑتی ہے۔ آ عرصیاں آتی میں اور خاک پڑتی ہے۔ ایک صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی الله تعالی عنه عبدالله بن الی رئیس المنافقین کے پاس مجے اور کہا عبدالله بن ابی پہ ہے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تیرایارزید بن رفاعہ بن تابوت مرکیا ہے۔ جمہیں کس نے کہا؟ ہمیں مارے آقانے بتایا ہے۔ بس بیشنا تھا کداس کارنگ پیلا بر کیا اور اس کی حالت غیر ہوئی۔ وہ مجھ کیا یقیناً زید بن رفاعہ مرکبا ہے۔

منافق به بات جانة تع كدمرا و قاغيب جانة بي -اورووانكاركر

منافقت کی \_\_\_\_\_ 33 \_\_\_\_ حقیقت بھی کیے سکتے ہیں کونکہ آپ دن رات تو غیب کی خریں دے رہے ہوتے تھے غیب كامطلقاً وه الكاربهي نبيس كريحة تق ليكن أس طرح مانة بهي نبيس تق جس طرح ماننا عائ بلكه بميشدالي بات كرتے تھے جس ميرے آقا كى شان اقدى ميں كى كا سامان كرعيس اورمير عة قاكوايذا بهنجاعيس جيبااوني مباركه كالم موجانا جبة ندهي عس مير \_ آقاك اوْتُمَنَّ كُم موكن تواك منافق نے كها الا يخبره الله بمكانها۔

الله این رسول کواس افغنی کی جگہ کے بارے میں کیوں نہیں بتا و بتا ہے کہ اونمنی کہاں پر ہے۔ جب بیہ بات ہوئی تو صحابی رسول حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ اس منافق ع بعر مح اور كمن لك متاجب تومان عي نبيل ب ميري آقا كوتو تو آياى کیوں تھا۔اگر سرکار مدینہ کا ڈرنہ ہوتا تو میں مجھے اپنی تکوارے یہیں قبل کر دیتا اور پھر انہوں نے کہا تو تو اس قابل می نہیں ہے کہ تو اور میں ایک درخت کے سائے تلے بیٹیس۔اس نے جب آ ب کا ہڑھتا ہوا جلال دیکھا تو پریشان ہوگیا کہ کہیں پیغمہ میں مجھے ماری ندویں قو جان بھانے کے لئے سرکار مدینہ شیکیتم کی بارگاہ میں جاکر بيه كيا اور جب وه ادهر آيا تو ميراة قاحضور عليه العلاة والسلام في اس كوسناني

أَنَّ وَجُلًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ شَمَّتَ رَمَافَقِينَ مِن عَايَدُ فَعُل في راكها كدان ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كرمول الله الماييم كاوفي مم ہوگی۔الا یخبرہ الله بمکانها کراللہ نے انہیں کونیس بتلادیاس اونٹی کے بارے مل - مجرميرے آ تا خُلِيَةً في مايا-ان الله تعالٰي قد اخبر ني بمكا نھا۔ جان لوکہ مجھاللہ تعالی نے اس کے بارے مس مطلع فرمادیا ہے۔ جاؤسا سنے فلال کمائی میں اس کی تلیل درخت کے ساتھ انکی ہوئی ہے۔

منافقين مير يآ كالمنتيظ علم غيب كامطلقا الكارميل كريح تع اورنه

منجد نبوی شریف سے منافقین کا چن چن کرنکالا جانا

ذراغور کیجے امیرے آقاحضور علیہ الصلوق والسلام مبحد نبوی میں جلوه گریں اور خطبہ جمعدار شادفر مارے ہیں کہ میرے آقا کو جوش آتا ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ یا فلاں اُخوج من مسجدی انک منافق ۔اے فلاں تو میری مجدے نکل جا کیونکہ تو منافق ہے۔ تو بھی نکل جا، تو بھی منافق ہے، تو بھی نکل جا، تو بھی منافق ہے۔

میرے آقا حضور علیہ العسلاق والسلام نے چیمیں یا کم و بیش باختلاف روایات منافقین کونکال باہر کیا۔وہ اپنابستر بوریا اٹھائے چیجے چیپاتے جارہے تھے کہ ادھرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آرہے تھے۔ ان کا خیال بیر تھا کہ شاید حضرت عمر کو پہنیس تھا۔ ہائے اب تو ہمارے حال کے متعلق انہیں بھی پہنے چل جائے گا۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ وہ چیسے ہوئے نکل رہے تھے۔ اب آپ جھے یہ بات بتلا یے کہ وہ منافق کون تھے مجد میں آئے ہوئے نکل رہے تھے۔ اب آپ جھے یہ عظیم مجد ہوں فق کون تھے مجد میں آئے ہوئے تھے۔ سب سے عظیم مجد اس لئے کہا کہ حضور علیہ العسلاق والسلام نے وُعا فر مائی۔ یا اللہ تو مہنے مزورہ میں مکہ محرمہ کی دو گئی حضور علیہ العسلاق والسلام نے وُعا فر مائی۔ یا اللہ تو مہنے مزورہ میں ایک لا کھنمازوں میں فر مادے۔ ( بخاری شریف ) جبکہ مکہ مرمہ کی مجد حرام میں ایک لا کھنمازوں کے برایر ثواب ہوگیا۔

مومنین کامدینه منوره سے بے بناہ مجت کرنا

جب ہم الل الله كى طرف فوركرتے بي توبد بات انتها كى شدت محسوس كى جاتى ہے كہ جب وہ ج يا عمرہ سے فارغ ہوجاتے بي تو مدينه منورہ شريف ميں

منافقت کی ===== حقیقت بی ادر نیا نقت کی کے انکار کریا اُن کے لئے ممکن تھا مگر اپنی بی مان کے اندر میہ جرائت تھی کہ انکار کریں اور نیا نکار کرنا اُن کے لئے ممکن تھا مگر اپنی بیرڈ تک بھی مارا کرتے تھے۔

منافقين رسول الله طَيْلَهُمْ كَ غِيبِ دان مونے كا كماحقہ يقين نه ركھتے تھے۔ يُخدِعُونَ إِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَخُدَعُونَ إِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَخُدَعُونَ إِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَخُدَعُونَ إِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ (الِعَره آيت 9)

(ترجمہ) وہ اپنے خیال میں دھو کہ دیتے ہیں اللہ کوادرا یمان والوں کوادروہ دھو کہ نہیں دیے مگرا بی جانوں کوادروہ نہیں سجھتے۔

دوستو! دمو کہ دینے کے لئے ضروری ہے کہ جس کو دمو کہ دیا جارہا ہے وہ نظر تو آر ہا ہو کیونکہ جونظری نہیں آئے گا اس کو دمو کہ کیسے دیا جا سکتا ہے۔

آئ کل لوگوں پر جنات ہوجاتے ہیں۔ کیا کی نے بھی کی جن کو دھوکہ
دینے کے متعلق سوچا کہ وہ ادھرے آئے گا تو ہم اس طرح کرلیں گے اورا گروہ ادھر
ہے آیا تو ہم اے اس طرح ڈائ (دھوکہ) دے کر دوسری طرف نکل جا ئیں گے۔ یہ
مکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے حواس می اس تک نہیں بینچ پاتے اور
ہم اے دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں تو ہم اس کو کیے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ نہیں دے سکتے
کونکہ ان تک ہمارے حواس کی رسائی می نہیں ہے چہ جا تیکہ رب تعالی کو دھوکہ دیا
جا سکے۔ کونکہ وہ تو ہمارے حواس کی رسائی می نہیں ہے چہ جا تیکہ رب تعالی کو دھوکہ دیا
جا سکے۔ کونکہ وہ تو ہمارے حواس کی رسائی ہی نہیں ہے۔ اس بناء پر مغسرین کرام آئے کریم فی خدیفون کا اللہ نے کہ بارے میں
فرماتے ہیں۔ بحد عون د مسول اللہ ۔ وہ اللہ کو دھوکہ دیے ہیں لینی وہ اللہ کے
رسول کودھوکہ دیا کرتے تھے یعنی منافقین برعم خولی اللہ کے رسول شرکی ہی کہ وہوکہ دیا
کرتے تھے۔ یعنی ان کا گمان یہ تھا کہ ہماری الی حرکت اور خباشے کا نی کریم ہوئی ہو

منافقت کی \_\_\_\_\_ حقیقت سے تو آپ انہیں بچپان می چکے ہیں اور ان کے طرز کلام سے بھی آپ انہیں ضرور بچپان لیس گے۔

لہٰذا اُن کا نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، جہاد میں شامل ہونا سب کچھ رائیگاں گیا ہے۔ یعنی ارشاد حبیب کبریا ہوا۔

اُخوجوا من مسجدی انکم منافقون کرتم میری مجدے نکل جاؤ، اس لئے کہتم منافق ہو۔اب جبان کونکالا گیا تو اپنے ایمان سے بتاؤان کی کیفیت کیا ہوگی۔

نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن وہ دِل مِیں ضرور بجھر ہے ہوں گے کہ نکالاتو صحیح جارہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان میں ضرور بجھر ہے ہوں گے کہ نکالاتو صحیح جارہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے اگر کوئی موثن ہوتا تو حضور علیہ الصلاق و السلام نے چن چن کر ان کو نکالاتو وہ بھی خاموثی ہے نکلے جارہے ہیں اور وہ نکلتے جلے گئے ۔ مشہر نہیں ۔ وجہ کیا ہے؟

وجہ یہ ہے کہ وہ جانے تھے کہ جس غیب دان نی نے ہارے ولوں کے بھیدوں کو پالیا ہے اب اگر تغیریں گے و اور ہراحشر ہوگا یعنی وہ منافق میرے آقا کے علم غیب کے قائل تھے۔ مان رہے تھے، جان رہے تھے تبھی تو وہ نکل رہے تھے۔ ورنہ ان میں سے کوئی یہ بات اٹھا تا اور کہتا کہ آپ کو ہمارے ولوں کے بارے میں کیا پہت کہ ہم مومن ہیں کہ منافق مگر کوئی نہ بولا کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ آج ہم پکڑے گئے ہیں۔ صدیث پاک کے کلمات یا فلاں اُخوج۔اے فلاں تو نکل جا۔ اس کا مطلب بیس کے حضور علیہ الصلوق والسلام نے یا فلاں فر مایا تھا بلکہ یہاں طرح ہے جیسا کہ کوئی شاگر و جب اپنی کلاس کے بارے میں کی کو صال دیتا ہے تو کہتا ہے کہ آج تو تہمارے استاد نے کلاس کے پھراڑکوں کو تام لے لے کر نکال دیا اور کہا کہ اے فلاں تو بھی نکل

منافقت کے سے مقبقت علام کر ہے ہوتے ہیں۔اس کی وجہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی وجہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی وہدیث پاک ہے۔میرے ۃ قانے فرمایا۔

اللهم حبب الينا الملينة كما حببت الينا مكة اواشد. ترجمه: ياالله! تولدينه منوره كوجار في لئة اليامجوب بناد عبيها مكرمه كومجوب بنايا بلكه ال سي مجى زياده محبوب بناد س\_

جب آپ علی وجه البقیرت فورکریں محقوبالآخراس نتیج پر پنچیں محکہ اَوُ اَشَدُ کے کلمات مونین کے دِلوں کے تاروں پر بینغرچمیڑر ہے ہیں۔ حاجیو! آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکمو کعبیقود کیم چلے اب کیسے کا کعبید کیمو

بہر حال بات ہوری تمی کہ سرکار دوعالم میں آبین نام لے لے کے نکلا۔ آپ و کھنے اور غور کیجئے۔ وہ نکل کے جارہ میں۔ اب آپ یہ بتلائے اگر میرے آ قاحضور علیہ العسلاق والسلام کنزدیک ان کی نمازوں کا اعتبار ہوتا تو میرے آ قاحضور علیہ العسلاق والسلام انہیں بھی نہ نکالتے۔

امام الانبیاءعلیہ الصلوۃ والسلام کے پیچے نماز پڑھنے کے لئے وہ حاضر ہیں۔
سب سے عظیم مجد، جعد کا دِن ہے، جعد کی نماز ہے، اگر میرے آقاحضور علیہ العسلوۃ والسلام کے نزدیک ان کی نمازوں کا رائی کے دانے پرا پر بھی اعتبار ہوتا تو میرے آقا کیا اُن کو نکالتے۔

ارے دحمة للعظمين فكالنے كے لئيس و وقو الله فى كے آئے آئے اس ميرے آقاكا فكالناس حقيقت كو بھى واضح كرد بائے كمنافقين اوران كا نعاق حضور عليه العسلاة والسلام عود عليه العسلاة والسلام ان تمام كو خوب جانے بيں جيسا كدب العلمين نے ارشا وفر مايا فلك عَرَفَتَهُمُ السلام ان تمام كو خوب جانے بيں جيسا كدب العلمين نے ارشا وفر مايا فلك عَرَفَتَهُمُ السلام ان تمام كو تحد الله عَلَى لَحُنِ الْقَوْل - (مورة محمر) بي شك ان كى صورت السلام ان كار الله عَلَى النَّام كُونُ الله كُونُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا

منافقت کی \_\_\_\_\_ 39 \_\_\_\_ 39 تعالی ہے مفقرت طلب فرمائیں گے تو آپ چھ اس مخص اور اللہ تعالی کے درمیان وسیلہ قراریا ئیں گے جبکہ یہی بات تو منافقین کو پہند نہتی۔

اباس پس منظر بیس سورة منافقون کی آیت نمبر ۵ ملاحظ فرما کیں۔
رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِیْسَلَ لَهُمْ تَعَالُو ا جب ان ہے کہا جائے کہ آؤ کی سُنت خُفِر لَکُمْ رَسُولُ اللّٰهِ کررسول الله تمہارے لئے مغفرت طلب فرما کیں (تو اس صورتِ حال میں کہ رسول الله می اللہ میں کے درمیان وسیلہ بن جا کی مغفرت طلب فرما کیں تو آپ مؤید تھا لی اور ان بندوں کے درمیان وسیلہ بن جا کیں گے جو کہ انہیں منظور نہیں تھا تو جو اباان کی کیفیت سے ہوگی۔ اکو وا رُدُوں کو منکاتے ہیں۔ اور بہانے تراشتے ہوئے اپ سروں کو گھماتے ہیں اور گردنوں کو منکاتے ہیں۔ ورکائیہ کے میں۔ ان کو یہ بات کی بارگاہ میں آئیں۔ و کھنے ہیں کہ وہ رک رہ ہوتے ہیں۔ ان کو یہ بات کی بارگاہ میں آئیں۔ و کھنے میں کہ وہ تکہ کہ مُسْتَحْبِرُ وُنَ 0 اس حال میں کہ وہ تکہر کرتے ہیں۔ (س۲۲ آیت ۵)

یعنی انہیں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جیسے کے پاس جاکے کیوں کہیں کہ ہمارے لئے مغفرت طلب کرولیعنی ہم خود ہی ڈائر یکٹ اللہ تعالیٰ سے معافی ما نگ لیس گے۔ کیاضرورت پڑی ہے کہ ہم رسول اللہ مٹھی آئے کے کوسیلہ بتا کیں۔

عی رادر پر نا ہے ہے ہم رس میں مہار کہ اسلام کے وسیلہ ہونے پر آیت مبارکہ شاہدہ گواہ ہے و کفورعلیہ السلام کے وسیلہ ہونے پر آیت مبارکہ شاہدہ گواہ اللّٰهَ وَلَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰمُ اللّٰهُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ ال

منافقت کی ==== حقیقت جااورا نے کا ل اور بھی نکل جالین اُستاد نے تو یافلاں نہیں کہا تھا۔اس نے تو نام ہی لیا تھا گر شاگر داس واقعے کواس انداز میں پیش کررہا ہے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نام لے لئے کر نکالا تھا گر راوی نے اسے یافلاں اور یافلاں سے تعبیر کیا ہے کوئکہ فُلاں کا لفظ نام کے قائمقام ہوتا ہے۔اس بناء پر علائے لفت عرب فُلانَة کو غیر منصرف شار کرتے ہیں کہ ایک سبب اس میں علمیت اور دوسرا تا نیٹ مانے ہیں۔ فیرمنصرف شار کرتے ہیں۔ یہ کہ کہ فی جو لینے وہ '' فلاں'' کو بعینہ نام اور علم کے قائمقام شار کرتے ہیں۔ یہ ایک علمی بحث تھی جو مخص علاء کے لئے ہے۔

ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ منافقین یہ جان رہے تھے کہ نی منافقین یہ جان رہے تھے کہ نی منافقین یہ بات واضح ہوتی ہے مراس جانے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احترام کا پہلونہ تھا بلکہ اس میں بھی ایک جھنجھلا ہٹ اور غصہ تھا کہ انہیں یہ سب کیوں معلوم ہوگیا ہے اور یقینا اس طرح بولی و برنی سے مانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا کہ ایساعلم غیب تو زید، عمرو، بکر، چو بایوں، بہائم، جانوروں سب کو ہے۔ العیاذ باللہ!

ارےاس طرح مانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔اس کو مانتانہیں کتے ہیں بلکہ گتاخی کہاجاتا ہے۔ در حقیقت و سلے کے پہلے منکر منافقین تتھے

منافقین کو بیہ بات پیندنہیں تھی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کواپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بتا کیں اور بیہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جو محض بھی کسی کے لئے وُ عاکرتا ہے وہ اس محف اور اللہ تعالی کے درمیان وسیلہ ہوتا ہے کیونکہ دو اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے ما تک رہا ہوتا ہے۔ ب

الله على مات بالكل عيال موكى كه جب رسول الله المالية على كے لئے الله

منافقت کی ———— حقیقت گتاخی کا دل سوز واقعه

و کیھے رئیں المنافقین عبداللہ بن ابی باوجود کلمہ پڑھنے کے گاہ بگاہ سلمانوں
کو تک کرتا رہتا تھا۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ کا واقعہ ہے میرے آتا کی بارگاہِ اقدس میں
صحابہ کرام نے عرض کیا۔ یارسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم آپ عبداللہ بن ابی کے پاس
تشریف لے چلیں ۔ یعنی شاید آپ کے جانے سے وہ حیا کرے اور راہِ راست پر
آجائے۔ تک کرنا اور گنتا خی کرنا چھوڑ دے۔ صحابہ کرام کے اصرار پرمیرے آتا اس
کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ بخاری شریف کی صدیث پاک ہے۔
مزید متعدد تفاسیر کے علاو تفیر ات احمد یہ میں بھی ہے۔

جب بخاری شریف کا نام آگیا تو میرے خیال میں کسی اور حوالہ دینے کی خاص ضرورت نہیں رہ جاتی ۔ الغرض صحابہ کرام کے اصرار برسر کار دوعالم میں اللہ جب أس كے ياس تشريف لے كے تو آپ اس وقت كد سے برسوار تے تو اس كند ي حف نے ایک بڑائی گندا جملہ بولا۔اس نے کہالِلُیک عَنِیّے۔ ذراؤ ورہٹ کے برے ہث کے کھڑے ہوں۔ واللّٰہ لقد اذانی نتن حمارک \_اللّٰد کا تم آپ کے مرحے کی بونے مجھے تکلیف بہنیائی ہے۔بس اس کار جملہ کہناتھا کہ قبال رجل من الانصار \_ایکانساری صحابی حضرت عبدالله بن رواحدو بین بول برے \_انہوں نے فوراً كماروالله لحمار رسول الله عَنْ اطيب ريحا منك راللك عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن سرکار مدینه کا گدها مبارک تچھ سے زیادہ خوشبودار ہے اور تغییرات احمد بداور دیگر تفاسير ش بيوا قعداس طرح درج بكرانهول نے كما والله ان بول حماره لا طیب من مسک ر (تغیرات احدید صفح ۱۷۲۳) الله کاتم سرکاردید ک گد مع مبارک کا پیشاب تیری کتوری سے زیادہ خوشبودار ہے کیونکہ عبداللہ بن ابی اہے جسم پر متوری لگائے رکھتا تھا۔ جب بدبات ہوئی تو ظاہر ہےوہ اپنی قوم کا سردار

منافقت کی === حقیقت پروردگار نے فرمایا۔ وَلَوُ اَنَّهُمُ إِذُظَّ لَمُوْا اَنْفُسَهُمُ جَاءُ وُکَ ۔اگر انہوں نے اپنا جانوں پرظلم کر ہی لیا تھا تو اے جبیب! وہ آپ کی بارگاہِ اقدس میں حاضر ہوگئے ہوتے۔فَاسُتَغُفَرُوا اللَّهَ ۔انہوں نے اللہ تعالیٰ ہے معانی ما تکی ہوتی۔ وَاسُتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور رسول بھی ان کے سفارش ہے ہوتے۔لَوَ جَدُوا اللَّهَ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور رسول بھی ان کے سفارش ہے ہوتے۔لَو جَدُوا اللَّهَ تَوَابُنا وَ جَدُمُا ۔ تَو يَتِينَا انہوں نے اللَّهُ رِبِ العالمين کوتو بِتِول فرمانے والا اور انتہائی تَو ابْدا وَ الله المائین کوتو بِتِول فرمانے والا اور انتہائی

آپ نے اس آیت کریمہ میں ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تعالی لوگوں کوخود اپنے صبیب پاک میں آئی اللہ علی اور پھر اپنے صبیب پاک میں آئی آئی کے متعلق اور اور پھر اپنے صبیب پاک میں آئی آئی کے متعلق فرمار ہا ہے کہ جب وہ ان کے سفارشی بنیں گے تب ان لوگوں کی بات بھی یقیناً بن جائے گی۔واضح رہے کہ یہی تو وسیلہ ہوتا ہے۔ منافقا نہ طور پر وسیلہ بنا نا

رحمت فرمانے والا پایا ہوتا۔

یہ بات نہیں ہے کہ منافقین سرکار مدینہ سے بظاہر استعفاریا وسیلہ کے قائل نہیں تھے۔ وہ او پراو پر سے مان بھی لیتے تھے لیکن ول نے بیں مانے تھے جبکہ معاملہ اصل میں ول کا ہے۔ جبیبا کدرب العالمین نے فرمایا۔ سَیَ قُولُ لُک الْمُحَلَّفُونَ مِسَنَ الْاَعْدَ وَابِ۔ (سورہ فتح۔ آیت ال) عنقریب یہ جوحد یبیہ کے سنر میں پیچےرہ جانے والے دیہائی گوار ہیں، آپ ہے کہیں گے شَعَلَتُنَا اَمُو اَلُنَا وَاَهُلُونَا ہِمِی وَ مَارے اموال اورعیال نے مشغول کر رکھا اور ہم اس وجہ نہیں آسے۔ بہانے تو ہمارے اموال اورعیال نے مشغول کر رکھا اور ہم اس وجہ نہیں آسے۔ بہانے تراشیں گے اور کہیں گے فائستَ غُفِرُ لُنَا۔ آپ ہمارے لئے مغفرت طلب فرمائیں۔ پروردگار نے فرمایا۔ یَ فَلُوبِهِمْ۔ یہ بات زبان کی پروردگار نے فرمایا۔ یَ فَلُوبِهِمْ۔ یہ بات زبان کی ول میں یہ بات نہیں ہے۔

میں پو چھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوتو پہ تھا اور اگر منافق کی نمازِ جنازہ سے روکنا
بی تھا تو وہی آیت مبارکہ چند لمحے پہلے نازل فرمادیتا جے بعد میں نازل فرما کرروکا گیا
تھا۔ گرابیا نہیں کیا۔ وجہ اس کی بیہ کہ اس وقت روکنا مقصود نہ تھا۔ تب ہی تو میرے
آقانے فرمایا۔ انسا بیسن خیسو تین۔ میں دونوں اختیاروں کے درمیان ہوں۔ جھے
رب العالمین نے دونوں چیزوں کا اختیار دیا ہے۔ میں ان کے لئے مغفرت طلب
کروں یا نہ کروں اور دیگر روا توں میں آتا ہے۔ میرے آتا حضور علیہ الصلاق والسلام
نے فرمایا۔ خیسوئی رہتی ۔ جھے میرے رب نے اختیار دیا ہے۔ بہر کیف میرے آتا حضور علیہ الصلاق والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔

جب پڑھا کے فارغ ہوئے تورب العالمین نے فرمایا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَی اَحَدِ مِنْهُمُ مَّاتَ اَبَدًا وَ لَا تَقُمُ عَلَی قَبُوهِ۔ (پ،۱،۳ التوب،آیت ۸۴)

آئندہ بھی کی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں اور نہ بی اس کی قبر پر کھڑے ہوئے سے منع کیا گیا ہے وہ کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے وہ مونین کی قبرین ہیں، وہ منافقین کی قبریں ہیں اور نہ میرے فوث، وہ میرے داتا، وہ

منافقت کے علیہ جزار سے زیادہ افراد آباد تھے۔ انہوں نے حفرت تھا اور دہاں پراس کی قوم کے ایک جزار سے زیادہ افراد آباد تھے۔ انہوں نے حفرت عبداللہ بن رواحہ کوگالی دی تو انہوں نے بھی جواب دیا۔ پھر کیا تھا لڑائی شروع ہوگئی۔ لڑائی کا منظر صدیث پاک میں اس طرح آتا ہے۔ بالہوید: لاکھی کے ذریعے سے لڑائی کا منظر صدیث پاک میں اس طرح آتا ہے۔ بالہجوید: لاکھی کے ذریعے سے گھونے مارے جارہے ہیں۔ والا یہ سے مانے کے لگائے جارہے ہیں۔ والمنعال: اور جو توں کے ذریعے سے مارے وارجو توں کے ذریعے سے مارے وارجو توں کے ذریعے سے مارک وجوتے لگائے جارہے ہیں۔

آپ ملاحظہ فرمائے کہ بیالوائی اس بناء پرنہیں ہوری کہ اس منافق نے میرے آقا میں بناء پرنہیں ہوری کہ اس منافق نے میرے آقا میں بنا میں گتاخی کی تھی بلکہ اس نے تو میرے آقا میں بنا بنا کے گدھے مبارک کی شان میں گتاخی کی تھی۔ تب بی تو عبداللہ بن رواحہ نے بھی جواب میں آقا میں بنا ہے گدھے مبارک کا ذکر کیا تھا۔

ارے صحابہ کرام کوتو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آتا مٹھ کیا ہے گد ھے مبارک کی شان میں گتا خی کہ علی میں اور اپنے شان میں گتا خی کی جائے چہ جائیکہ ہم گتا خانِ مصطفیٰ ہے میل جول رکھیں اور اپنے تعلقات کو بڑھا ئیں اور اُن کی تعظیم کرتے پھریں۔ منافقین اور ان کی نمازِ جنازہ

یارسول الله! کیا الله نے آپ کومنع نہیں کیا کہ آپ منافقین کی نمازِ جنازہ پڑھا کیں۔ میرے آقاطیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔اے عمر! پر ےہٹ جاؤ۔انسا میں خیو تین ۔ مجھے پڑھانے اور نہ پڑھانے دونوں چیزوں کا اختیار ہے۔ یعنی رب

حققت الدوروء ہوگئے تھے۔ کھ کہتے ہے واجب القتل ہیں۔ ان کے نماز وروزہ پرنہیں جانا جائے۔ جن ہیں سرفہرست حضرت عربی خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے لیکن کھ کہتے ہے خوہ کوئی بات نہیں ، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں ، روزہ تو رکھ تھے نہیں نہیں ٹھیک ہے۔ رہنے دو، کوئی بات نہیں ، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں ، روزہ تو رکھ رہے ہیں اور کیا چاہئے اور سرکا رہ یہ بیٹی ایمی تک ان کے بارے میں کوئی حتی فیصلہ نہیں دیا تھا۔ جب بیصورتحال ہوئی تو رب الخلمین نے فرمایا۔ فکھا اکھکہ فیصی السُمُنَا فیونین فین فین نے فرمایا۔ فکھا اُکھُ کہ منافقین کے معالمہ میں دوگروہ بن کے ہو۔ وَ اللّہ اُور کھسکھ مُ ہِمَا کَسَہُوُا۔ اللّه منافقین کے معالمہ میں دوگروہ بن کے ہو۔ وَ اللّہ اُور کھسکھ مُ ہِمَا کَسَہُوُا۔ اللّه تعالیٰ نے ان کی حرکوں کے سبب ان کومنہ کے بل اوندھا گرادیا ہے۔ اُتھوین کوئی آن اللّه کی اُن توجہ کہ میں اور جے اللّه کی اُن توجہ کہ کہ سبین کا ہے۔ وہ من گے ہو۔ فرا اللّه فکن توجہ کہ میں سینکلا۔ (النہاء، آیت ۸۸) اور جے اللّه کوئی بھی راستہیں یا سکتے ہو۔

و یکھے! مطلب ہے ہے کہ منافقین کے بارے میں اہل ایمان کی ہرز مانے میں دودورائے ہوتی رہی ہیں۔ مثلاً بھائی! نماز ہرایک کے پیچے ہوجاتی ہے۔ نماز تو اللہ کی پڑھنے ہیں، تر آن مجید کی اللہ کی پڑھنی ہے کہ تی وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں، یہ درس قرآن تو دیتے ہیں، درس حدیث تو پڑھاتے ہیں۔ میرے آقاحضور علیہ الصلو قوالسلام کے زمانے سے منافقین کے بارے میں دورائے ہوتی چلی آئی ہیں جبکہ آیت فرکورہ کے نزول کے بعداب ہمارے لئے جائز نہیں رہا کہ ہم منافقین کے بارے میں کی قتم کی نرمی یا ترود کا شکار ہوں۔

آ يت كريردوباروط حطفرما كيل في مالكُمُ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِنَتَيُنِ وَاللّٰهُ اَرُكُسَهُمْ مِمَا كَسَبُوا ﴿ اَتُولِ لُكُونَ اَنْ تَهُدُوا مَنُ اَصَلَّ اللّٰهُ وَمَنُ يُصلِل اللّٰهُ فَانُ تَجِعَلَهُ صَبِيلًا ٥ (السّاء آيت ٨٨) توجيس كيا بواكرمنا فتول يُصلِل اللّٰهُ فَلَنُ تَجِعَلُهُ صَبِيلًا ٥ (السّاء آيت ٨٨) توجيس كيا بواكرمنا فتول

منافقت کی ———— حقیقت میرےخواجہاورمیرے بابا کی تبور پرانواز نہیں ہیں اور نہوہ نموث بہاؤالدین، حضرت شاہ جہان اورمیاں میرصاحب کی تبوراقدس ہیں۔

پیارے بھائیو!وہ منافقین کی قبریں ہیں۔جس پر کھڑا ہونے ہے منع کیا گیا ہے۔چنانچار شادر بانی ہوا۔وَ لَا مَنْفُمُ عَلْنی فَبْرِہداوراس کی قبر رہیں کھڑے ہونا۔

امام کاظمی کا آفریں انگیزنگته

میرے شخ اور میرے مرشد گرای غزائی زمان رازی ووران علیہ الرحمة والرضوان ایک مرتبہ تقریفر مارے شعے علاء کا جم غفیر تھا اور بھی سوال آگیا۔ آپ علیہ الرحمة نے فرمایا۔ الوگو! مرکار مدید نے اللہ نے عبداللہ بن ابی کے لئے وُعائے مغفرت فرمائی بی نہیں۔ 'معلاء جمران ہیں کہ کسی بات کردی ہے غزائی عمر نے '' تو آپ علیہ الرحمة نے فرمایا۔ بتاؤ! تم جنازہ میں یدو عاکرتے ہوتا۔ اللهم اغفو لحینا و میت الرحمة نے فرمایا۔ بتاؤ! تم جنازہ میں یدو عاکرتے ہوتا۔ اللهم اغفو لحینا و میت و میت اللہ القدان و عائبنا و صغیرنا و کبیونا ۔ یا اللہ ! تو ہمارے زعموں کو بخش دے ، ہمارے مردول کو بخش دے ، وہ ہمارا تھا بی کب وہ تو ہمارا نہیں تھا۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوق والسلام نے درحقیقت اس کے لئے وُعافر مائی بی نہیں۔ وہ جن کا تھا ان کے یاس چلاگیا۔ انہیں مبارک ہو۔

دیکھے اورغورفر مائے! بیارے بھائیو! بات بالکل دواوردو چار ہو پھی سیجھنے والے ساری باتیں ہم چکے لیے اس تحوری میں والے ساری بات و راوضاحت سے کروں گا۔ بس تحوری می توجہ کریں۔

پیارے بھائیو!ایک بات اور عرض کردوں۔منافقین کی نمازیں دیکھ کر،ان کے دور دوں کود کھ کر،ان کے ذکر وفکر کود کھ کر، ان کے ذکر وفکر کود کھ کر،ان کے ذکر وفکر کود کھ کے کہ بعض صحابہ بھی متزلزل ہوگئے تتے اور اس بناء پران کے بارے میں صحابہ کرام میں بھی

منافقت کی ===== حقیقت

تواس پر حضرت خالد بن وليداور حضرت عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنهما نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! کیا ہم اس کی گردن نہ ماردیں تو آپ نے فرمایانہیں۔وہ كہيں نماز پر هتا ہوگا تو حضرت خالد بن وليد نے عرض كيا كدايے بيان نماز برصن والي بهت ين، زبان سے كھ كتے بي اور ول من كھر كھتے بي اس بر میرے آ قاحضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے ارشاد فر مایا کہ مجھے ان لوگوں کے دِلوں اور بیوں کے معائنہ کرنے کے بارے میں نہیں فرمایا گیا۔ یعنی یہ جو پچھ کررہے ہیں خود بعَكَتْ بحري كے \_ بحرآب نے ديكھا تو وہ تحض واپس جار با تعا تو مير ، آ قا فيليم نے ارشاد فرمایا۔اس کی نسل سے ایک ایسی قوم ہوگی (اس کے ساتھی موں گے) جو قرآن کوانتہائی تر اوت اورخوش الحانی کے ساتھ بڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلقوم سے ینچنیں اتر ےگا۔وہ دین میں مغمریں گے نہیں بلکہ وہ اس سے اس طرح نکل جائیں ے جیسا کہ تیر شکارے گزرجاتا ہے کہ اس تیر پر شکار کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا اور ميرے آقا مِثْلِيَةُ نے ارشاد فرمايا۔اعمر!اے چھوڑو! بيا كيلائميں ہے۔ فيان كَ اَصْحَابًا (اس کےایے ساتھی ہیں کتم اپنی نمازروزوں کوان کی نمازاورروزوں کے سامنے حقیر جانو مے )وہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلقوم سے نیچے نیازے گا فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة کہتم انہیں جہاں یا وقتل کردو کیونکہ جو بھی انہیں قتل کرے گا قیامت کے دِن اے

مكلوة شريف م ٣٨ ش ان لوگول كم متحلق مديث پاك اس طرح بحى آلى جدعن عملى قال قال رسول الله علي يوشك ان ياتى على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه و لا يبقى من القران الارسمه مساجد هم عامرة وهى خواب من الهدى علماء هم شر من تحت

فيصله كن حديث

حضرت على كرم الله وجهد الكريم في حضور عليه العسلاة والسلام كى بارگا واقد س مل يمن سے بحرسونا بجوايا تو آپ ما آليا في اسے چارلوگوں ميں تقسيم فرما ديا۔ جس پر بعض بے شعور لوگوں في چہ ميگو ئياں كيں۔ جب ان كى با تيس حضور عليه العسلاة والسلام كى بارگا و اقدس ميں پنجين تو آپ في ارشاد فرمايا۔ تم مجمع امين نہيں سجھتے حالانكہ ميں آسان والوں كا امين ہوں اور مجمع برضح وشام آسان والوں كى فرين آتى بين تو اس اشاء ميں ايك منافق كمر ابوتا ہے۔

اب آپ گتاخ مصطفی کا حلیہ اعت فرمائے اور مرد صفع احضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند فرمائے ہیں کہ ایک فخص جس کی آسمیس اعد کو دھنسی ہوئی تعمیں، رخسار پھولے ہوئے، پیٹانی ابھری ہوئی (ڈراؤنی) تھنی داڑھی والا، گنجا سر منڈ ا ہوا، اپنی تہبند اٹھائے ہوئے کھڑ ا ہوا اور کہا۔ اے اللہ کے رسول! اللہ سے ڈر لیعنی تقسیم میں انصاف ہے کام لے) تو آپ میٹھ آئے نے ارشاد فرمایا۔ تیرے لئے ہلاکت ہو، کیا میں تمام روئے زمین والوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والانہیں ہوں۔ پھرائی محف نے پیٹھ پھیری اور جانے کی گی۔

منافقت کی == حقیقت میری امت شما ایک قوم ظاہر ہوگی۔ یہ قدرہ ون المقران ۔قرآن پڑھیں گراو بظاہر ہوں معلوم ہوگا کہ کلیس قراء تکم الی قواء تھم ہشی ۔ کہتماری قراة ان کی قراة کے سائے کچھ بخی نہیں ہوگی۔ والا صلوت کے مصلوت ہم بشی والا صیام کم الی صیام کم الی صیام ہم ہشی۔ تمہاری نمازی ان کی نمازوں کے سائے کچھ بحی صیام کم الی صیام ہم ہشی۔ تمہاری نمازی ان کی نمازوں کے سائے کچھ بحی حیثیت نہیں رکھتی ہوں گی اور نہ بی تمہارے دوزے ان کے دوزوں کے سائے کچھ بحی وقعت رکھتے ہوں گے۔ یقوء ون القوآن اوروہ قرآن پڑھیں گے بحسبون ان لهہ ماوروہ کمان کریں گے کہ یقرآن ان کوفق دے رہا ہے۔ میر کآقا خصور علیہ الصلوة والسلام نے قرایا۔ و ہو علیہ مالا تکہ وہ ان کو ضرر پہنچار ہا ہوگا۔ یعنی بصل الصلوة والسلام نے دریا ہے۔ میر کا قاطہار ہورہا ہے۔ کئیس آے کہ اللہ تعالی بہت سے لوگوں کو اس کے ساتھ گراہ کرتا ہے کا اظہار ہورہا

و کھے! ایک حدیث پیش کررہا ہوں ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث کھی نہ بھولنا جواب پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے فرمایا کہ مشرق کی جانب سے ایک قوم نکلے گی۔ یقوء ون القو آن ۔ قرآن پڑھیں گے اور وہ قرآن ان کے حلقوم سے نیچ نہیں از کے گا۔ وہ دین سے گزرجا کیں گے جیسا کہ تیرشکار سے ہوکر گزرتا ہے۔ یعنی پھراس میں لوٹیس کے نیس 'جس طرح کہ تیر والیس نہیں لوٹیا۔' فقیل عرض کیا گیا۔ ماسیما ھم یار سول اللہ صلی اللہ علیک وسلم ان کی نشانی کیا ہے جس سے ہم انہیں بہچان لیں؟

پیارے بھائیو! بینشانی میں نے نہیں، پیرمبرعلی شاہ علیہ الرحمۃ نے نہیں، داتا علیہ بخض علی جوری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں، حضور سیدنا غوث الاعظم نے نہیں یا علیم منافی بلکہ ہمارے آقا ومولا اعلیم الرحمہ نے نہیں بتائی بلکہ ہمارے آقا ومولا غیب دان نی میں آئی نے فرمائی۔ جب میرے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا غیب دان نی میں آئی نے فرمائی۔ جب میرے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا

منافقت کی الدیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفیهم تعود (رواه البیهقی)۔ دعرت علی کرم الله وجه الکریم سے روایت ہے کہ رسول الله من ارشاد فرمایا کہ عفر یب لوگوں پر ایباز ماند آئے گا کہ اسلام کا محض نام بی نام رہ جائے گا اور قرآن کی محض رسم باتی رہ جائے گی۔ ان لوگوں کی مجدیں آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے فالی ہوں گی اور ان کے علاء آسان کے نیچ بد بخت ترین لوگ ہوں گے۔ انہیں میں سے فتنے پھوٹیں گے اور انہیں میں لوٹ جائیں گی وہ اپنے بیدا کردہ فتوں کی زدیمی خود بی آ جائیں گی جوبیا کہ آج کی ہور ہا ہے۔

میرے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ان کوتل کرنے کے بارے میں نہیں فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ بیارے بھا تیو! اس کا جواب حدیث شریف میں موجود ہے۔ بخاری شریف اور تر فری شریف میں ہے۔ حضرت عربی خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم ، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی حرکتیں بہت زیادہ برحتی جارہی ہیں۔ آپ اجازت ویں میں الے تل کرتا ہوں۔ اس پر آپ می المنافقین کی حرکتیں بہت زیادہ برحتی جارہی ہیں۔ آپ اجازت ویں میں الے تل کرتا ہوں۔ اس پر آپ می المنافقین کی حرکتیں بہت ذیادہ برحق فرمایا۔ دُنے اس بر آپ میں اوگ الی با تیں نہ کرنے لگ جا کیں کہ محمدا یقتل اصحابہ کر کہیں اوگ الی با تیں نہ کرنے دور اس میں کوئی فرق نہیں کرتے اور کوگ تو یہ د کیکھتے ہیں تا کہ کلمہ پڑھنے والا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کرتے اور حقیقت حال نہیں سمجھتے ہیں۔

میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں نہیں انہیں چھوڑ دو
کیونکہ لوگ خواہ نخواہ بتیں نہ کرنے لگ جائیں ۔ لوگ کہیں غلط نہ بجے بیٹھیں۔اللہ اکبرا
پیارے بھائیو! دیکھوز راغور کرو! میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
فرمایا۔مسلم شریف میں بیالفاظ اس اعداز پر آرہے ہیں۔ بسخسرج قسوم من امنی۔

منافقت کی \_\_\_\_\_ 51 \_\_\_\_ حقیقت کے متعلق فرمایا تھا کہ اگر میں ان کو پا تا تو میں ان کو آل کر دیتا۔ نمازی ہیں مگر مومن نہیں

ابن افی شیب نے اور حاکم نے متدرک کے اندرتقل فرمایا ہے۔
میرے آقا سرکارِ مدین سلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وجیج اتباعہ وبارک وسلم
نے فرمایا ۔ یاتی علی الناس زمان ۔ لوگوں پرایک ایساز ماندآئے گایہ جتمعون وہ
اکٹے ہوں گے۔ ویہ صلون فی المساجد اور مجدول میں نمازیں پڑھیں گے۔
ولیس فیھم مومن جبدان میں سے ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ نمازیں پڑھیں گے۔
مگرمومن نہیں ہول گے۔
مزافقین واجب الفتل ہیں

بس آخری چند با تیس رہ گئی ہیں توجفر مائے۔ پروردگار نے فرمایا کئی گئی میں توجفر مائے۔ پروردگار نے فرمایا کئی گئی ہے المُنفِقُون ۔ اگر منافقین بازند آ کو اللّہ لُینَ فِی قُلُوبِهِم مُوَ صَّ اوروہ لوگ جَن کے دِلوں میں مرض ہو وہ بازند آ کو اللّه وُجفُونَ فِی الْمَدِیْنَةِ اوروہ لوگ جو مدینہ منورہ میں افواجیں پھیلاتے پھرتے ہیں وہ بازند آ کے۔ کئی فی ملط فرمادیں گے۔ ان پروردگار نے ارشاوفر مایا۔ اے محبوب! ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط فرمادیں گے۔ ان پراس طرح مسلط فرمادیں گے کہ فُم الا یُحبودُونُ نک فِیْهَا اِلَّا قَلِینُلا کہ وہ آپ براس طرح مسلط فرمادیں گے کہ فُم الا یُحبودُونُ نک فِیْهَا اِلَّا قَلِینُلا کہ وہ آپ براس طرح مسلط فرمادیں گے کہ فُم الله یُحبودُونُ نک فِیْهَا اِلَّا قَلِینُلا کہ وہ آپ موے۔ مائے میں نیادہ ہمیں تھر کیس کے فرمایا: مَسلُم عُونِینُ مَن کُولُ اِمِن قَبُلُ یاللّه ہو کے۔ ایک نیاللہ بولی اللّٰدِین حَلَوْا مِن قَبُلُ یاللہ تعالیٰ کا پہلے سے طریقہ رہا ہے۔

تقائی کا پہلے سے طریقہ رہا ہے۔

منافان مصطفی واجب القتل ہوئے اور آ بت کریمہ کے کلمات بتلارے بین کہ بیمنافقین مرف مدید منورہ میں عی نہ ہوں کے بلکہ جگہ پر بھیلے ہوئے ہوں

منافقت کی ==== حقیقت گیا۔ ماسیماهم یارسول اللہ علیک وسلم ان کی نشانی کیا ہے؟ میرے آقاعلیہ السلوٰ قوالسلام نے فرمایا۔ سیم اهم المتحلیق ران کی نشانی بیہ ہے کہ وہ سروں پر استرا پھراتے ہوں گے یعنی استرا پھرانا بیان کی عادت ہوگی تب ہی تو بیان کی نشانی ہے گی۔ جھے اس پر پچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

یہ بات واضح رہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سوائے جج یا عمرہ کے سر پر استر امچرانا ٹابت نہیں ہے اور بینشانی بطور جماعت کے ہے کہ ان کی پوری جماعت کی بینشانی ہے نہ کہ فر دواحد کی۔

میرے آقاحضورعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ مسلم شریف میں صدیث تحکیق کے جوکلمات ہیں وہ کھاس طرح سے ہیں۔ ذکر روسول اللّه قوما۔ میرے آقاحضورعلیہ الصلاۃ والسلام نے ایک قوم کا ذِکرفرمایا۔ آپ شَیْلِیَمْ نے فرمایا یکونون فی امتی میری امت میں لوگ ہوں گے۔ یہ خروجون فی فرقة من یکونون فی امتی میری امت میں لوگ ہوں گے۔ یہ خروجون فی فرقة من السناس۔ جولوگوں میں گروہ بن کے کلیں گے۔ ان کی نشانی یہے۔ سیسماھم السناس۔ جولوگوں میں گروہ بن کے کلیں گے۔ ان کی نشانی یہے۔ سیسماھم التحلیق کروہ اسر المجلق۔ وہم شر المخلق او من اشر المخلق۔ وہانتہائی بدیخت ہوں گے۔

پیارے بھائیو! حدیث پاک میں آتا ہے۔ میرے آقا سرکار مدید میں آتا ہے۔ میرے آقا سرکار مدید میں آیا۔
کے خلیفہ ٹانی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مخص آیا۔
اس نے المذاریات کے معنی پو جھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اچھا تو و جی مخص ہے
تا جس نے حضور علیہ الصلوٰ قو والسلام کی شانِ اقدس میں گتا خی کی متی۔ آپ نے
آشین چر حمائی اور کوڑا نکالا اور اس کو دو چار کوڑے جو لگائے تو اس کی چگڑی نیچ
آشین چر حمائی اور کوڑا نکالا اور اس کو دو چار کوڑے جو لگائے تو اس کی چگڑی نیچ
آگئی۔ اس کے سر پر بال تھے۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تیرے سر پر بال نہ ہوتے یعنی
اگر تو اسر الچرا تا ہوتا تو میں تیرا سرقلم کردیتا کیونکہ سرکار مدید میں تیشین نے ایسے لوگوں

ذراغورفرما سي ارب الخلمين فرمايا واللذين يُوُفُونَ وَسُولَ اللهِ لَهُ مَعَلَيْهُم كُوايْدادى اللهِ لَهُ مَعَلَم اللهِ مَعَلَم عَلَم اللهِ مَعَلَم اللهِ مَعَلَم عَلَم اللهِ اللهُ عَلَم الله اللهُ عَلَم الله الله عَلَم الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على

دیکھے اور خور کیجے ! ایک عورت میرے آقا علیہ العملوٰ قوالسلام کوسب وشتم
کیا کرتی تھی میرے آقاحضور علیہ العملوٰ قوالسلام نے فرمایا: من یہ کے فیدنسی
علوی کون ہے جومیرے دشمن کا سلسلہ تمام کردے قوحضرت خالد بن ولیدرضی اللہ
تعالیٰ عنہ نکلے اور اس کو آل کردیا کیونکہ گتاخ مصطفیٰ واجب القتل ہوتا ہے۔ ایک اور
بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔

منافقین قیامت تک رہیں گے منافقین صرف ای زیا زیم

منافقین صرف ای زمانے میں نہیں سے بلکہ قیا مت تک آتے رہیں گے۔
بخاری شریف کی ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ ذراغور کیجئے۔ حدیث پاک میں
آتا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا۔ قرب قیامت میں دجال
ظاہر ہوگا۔ دجال جس وقت آئے گاتو پورے روئے زمین کوتلیث کر کے دکھ دےگا۔
شہروں اور بستیوں کو پر باد کر کے دکھ دےگا۔ لیکن تربیین شریفین میں واخل نہیں ہوسکے
گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں کے راستوں پر فرشتے مامور کھڑے ہوں گے۔ پھر آپ
عیار نے اللہ کل کافر و منافق۔ اللہ تعالی ہر کافر اور ہرمنافق کواس میں سے نکال
فیخوج اللہ کل کافر و منافق۔ اللہ تعالی ہر کافر اور ہرمنافق کواس میں سے نکال

عشق مصطفي كاعجيب واقعه

مير ٢ قاكى بارگاه ميں بوقت مج ايك مسئله پيش مواكه يارسول الله صلى الله عليك وسلم ايك نابينا صحابي بين ان كى بيوى قل موكى - مير ع آقا عليه الصلاق والسلام نے جب یہ بات سی تو لوگوں کو جمع فرمایا اور کہاا کے لوگو! میں تمہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں اور جومراحق تم رہے اس حق کا واسطد یتا ہوں جس نے بیمعاملہ کیا ہے وہ كفر ا ہوجائے اور مجھے بتائے۔وی نابینا صحابی لرزتے قدموں کے ساتھ لوگوں كی گردنوں کو پھیلا تکتے ہوئے آتا علیہ الصلوة والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ایک اورروایت میں آتا ہے کہ انہول نے اپنے ووچھوٹے چھوٹے بچے گھرے بلالتے اور عرض کی یارسول الله صلی الله علیک وسلم وه میری بهترین رفیقیه حیات بھی مگریارسول الله صلی الله علیک وسلم بیآب کوسب وشتم ، گالی گلوچ کیا کرتی تھی ۔حضور میں نے اسے بردا رد کا مروہ بازنیں آئی۔ میں نے اس کو بار باررو کا حضور وہ بازنہیں آئی۔ پمر مجھے برا نہ گیا۔ گزشتہ رات جب اس نے آپ کی شان میں گناخی کی اور آپ کوسب وشم کیا "نعوذ بالله معاذ الله" حضور مجھے برداشت نہ ہوا۔ میں نے جنجر لیا اور اس کے پیٹ مس گھونے دیا اور میں نے اس کو ماردیا اور اس نے عرض کیا۔ ولی منها ابنان مثل لولوء تین حضوراس سے میر موتول کی طرح کے دو بیٹے ہیں۔و کانت ہی رفيقة \_وه ميرى توبهترين سائقي تقي ليكن حضوري كتاخ تقى ميراة قانفرمايا الا اشهدوا لوگواس لواان دمها هدر اس كاخون دايگال كيا - يهالخون ك بدل خون بيس موكاريرورد كارف ارشادفر ماياران الممنفقين في اللوك الكامسف لم مِنَ النَّادِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا مِنافقين جَهْم ك مُحِلِر بن طبع من ہیں اور اے عاطب! تم ان کے لئے ہر گز کوئی در گارنیس یاؤ کے لیکن الل ایمان کے

تے یعنی منافق بھی در حقیقت کا فری ہوتا ہے۔

آخری بات پیش کررہا ہوں۔ مشرک کے بارے میں رب الخلمین نے فراديا \_إنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ یروردگارنے فرمادیا۔اللہ مشرک کومعاف نہیں فرمائے گااس کے علاوہ جس کو جا ہے گا معاف کردے گا۔ لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کدمنافق کی معافی بھی ہوستی ہے۔ ہرگزنہیں۔اللہ منافق کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔اگرالی بات ہے تو پھراس کا مطلب یہ ہوا کہ ہوسکتا ہے اللہ تعالی کا فرکو بھی معاف فرمادے۔ ویکھتے! مثال کے طور برآب روس علے جائیں ،امریکہ طلے جائیں ، چین کی طرف نکل جائیں تو آپ کو لا کھوں کروڑوں لوگ ایسے ل جائیں کے جو کہ اللہ تعالیٰ کو مانے بی نہیں۔ جب اللہ تعالی کو مانے نہیں ہیں تو ظاہر ہے وہ شرک بھی نہیں کرتے کیونکہ نہ تو وہ اللہ تعالی کو مانتے ہیں اور ند کسی اور کو جانتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ دنیا کھانے پینے عیش کرنے کے لئے ہے۔ جب تک زندگی ہے بیش کرو۔ مرجاؤ محے معاملہ ختم ہوگیا۔ وہ کا فرتو ہیں مشرک نہیں۔مشرک تو وہ ہے جو اللہ تعالی کی ذات و صفات میں کی کوشریک مخبرائے۔اس برہم نے کی درس دیے ہیں۔

پیارے بھائیو!مشرک کو بھی معانی نہیں، کافرکو بھی معافی نہیں۔مشرک کے

منافقت کی ==== حقیقت در کاریسنی منافقت کی جات کی دلیل در کاریسنی منافق ہوں گے تب بی تو تعلیں گے۔ بیرحد بث شریف اس بات کی دلیل ہے کہ ان زلزلوں کے وقت تک منافق مدیند منورہ میں پائے جائیں گے اور اس کے بعد دہاں ہے تو نکل آئیں گے گرباتی جگہ پرتو پائے جائیں گے۔

اب ذراد کھے اورغور فرمائے، منافق ہے بھی قبر میں سوال و جواب ہوگا اور مومن سے بھی نیزمشرک و کافر سے بھی ہوگا لیکن ہرایک کے جوابات مخلف ہول گے۔ یہ تین فتم پر مشتل ہیں۔ جب کافرے یو چھاجائے گا کہ مَان رُہُک ۔ بتا تیرا رب کون ہے۔ وہ کے گالا اُذری۔ مجھے پینہیں۔ میں نہیں جانا۔ مومن سے بوجھا جائے گامومن جواب دے گا رہتے اللہ اورمنافق کے بارے میں بخاری شریف صغيم ١٨١ ج الرحديث ياك ب-ميراة قاحضور عليه السلاة والسلام فرمايا: واما المنافق او الكافر الغ حديث ياك كا كلككمات عواضح مورباب ككافر عمراديهال يرمنافق ب\_فيقال له كداس منافق عكهاجا عكار ماتقول فی هذا الوجل - كروان كرار على كياكبتا تعالومنافق كم كابال ين كبتا تفا مايقول الناس - جس طرح كراوك كبت تع يعن من جانانبيل مول بس جس طرح لوگ كتے تھے يس بھى كبدديا كرتا تھا۔ يس بھى كلمه پڑھ ليا كرتا تھا۔ لا الله الا الله محمد رسول الله ركريس ول ينيس مانا تمار مجمع يدنيس تما كديكون بي ويقال اوركهاجائكالا دريت ولاطريت نتون جانا نتون ميح طور پراقرادكيا\_ندى تونى تحجمعنى مل تعديق كى ويسضوب بعطارق من حليد ضوبة -اى كمريرايك او مكاكرز ماراجا كالميصيح صيحة -وه زور عدها رس مار عافر وبي حي كارويسمعها من يليه غير الثقلين اور اس کی چیخ بیارجن وائس کےعلاوہ تمام چیزیں عتی ہیں کہ مدیث یاک کے کلمات اما الکافر او المنافق می اوشک کے لئے آرہا ہے یعنی رادی کوشبہ ہوگیا کرحفورعلیہ

حققت الرحمت كاكوئى تقاضا ہے تو بھلے آپ فرمادي محرميرى بھى محبت كى عزت كاكوئى نقاضا ہے۔ اے حبیب! آپ ان كے لئے ستر مرتبہ بھى معافی ما نگیں گے تو پھر بھى جس ان كو معافی نہيں كروں گا۔ ميرے آقا ما تھا ہے نے فرما يا اگر ميرے علم جس بيہ بات ہوتى كہ ستر مرتبہ ہے ذيادہ تك رب العالمين معافی ما نگنے ہے ان كومعاف فرمادے گا تو جس ستر مرتبہ ہے بھی زيادہ معافی ما نگ ليتا۔ (المخص بخارى شریف جا، ص ۱۸۲) يہاں پر بيستر كاوعدہ بيعدد كے طور پر نہيں ہے بلكہ بياس طرح ہے كہ جس طرح ہم كہتے ہيں پر بيستر كاوعدہ بيعوں مرتبہ بيات كى ہے۔ اس كا مطلب بينيں ہوتا كہ جس نے ميں مرتبہ بات كى يا جس نے سور فعہ كہا۔ مطلب بينے كہ عددم ادنبيں بلك كشرت مراد ہوتى جس نے سود فعہ كہا۔ مطلب بيہ ہے كہ عددم ادنبيں بلك كشرت مراد ہوتى ہے۔

و یا یفر مادیا کراے حبیب! صلی الله علی و کلم آپ جتنی مرتبہ محی ان کے معافی مائلیں گئیں گے میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہائلہ می کفر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ انہوں نے اصل میں کفر تو آپ مٹائی ہے کہا تھ کیا ہے گر رب العالمین نے تو اپنا ذِکر اس لئے ساتھ کیا کہ ماؤ ڈعک رَبُک وَ مَا قَلْی۔ الله آپ سے بیز ارتبیش ہوا اور نہیں سے اس نے بھی آپ کو تنہا مجمور اہے۔

ممکن ہے کہ گنتائج مصطفے کوفور آسز انہ ملے غور فرمائے ایروردگارنے ارشاد فرمایا۔

اَكَمْ تَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

جو مخص مجھے برا بھلا کہ جائے آپ کوحق نہیں آپ اے معاف کریں۔ آب اس کو لے کرمیرے یاس آ سکتے ہیں کہ کاطمی صاحب اے معاف کردیں اور اس طرح حضرت مولانا کی شان میں نعوذ باللہ کوئی گتاخی کرے میراحق نہیں ہے کہ میں اس کومعاف کروں۔ میں اس کومولانا کے پاس لے کرآؤں کا کہمولانا آپ اس کو معاف کردیں۔مولانا معاف کردیں گے۔آپ کی شان میں کوئی گتاخی کرے میرا حق نہیں ہے کہ میں اے کہوں کہ جا بھائی! میں نے تھے معاف کیا نہیں ہر مخص کا اپنا ا بناح ب-منافق اصل مل محتاخ توسر كايديد ك تصاور مرا قار حسمة للعلمين بين-آپ نيوا ي معاف كردينا ب- پرورد گارجانا ب كريمرا حبيب تو معاف کردے گا۔ پروردگار نے بھی الی بات فرمائی جس سے الل ایمان کا کلیجہ مُعندُ ابوكيا \_فرمايا \_إسْنَهُ فِي وَلَهُمْ الصحبيب! آب ان كے لئے استغفار طلب فرما كيس اولا تست في في وله م الان كے لئے معافى طلب نفرما كيل إن تَسْتَغُفِولُهُمْ سَهُعِيْنَ مَوَّةً 0 أكرس مرتب محل ان كے لئے معافی طلب فرمائيں آپ ك كتاخ بين -آپ ك پاس آئيس كے-آپ نوموانى دےديى ب اور كهددينا ب\_ يا الله! تو مجى ان كومعاف فرماد يكن اع حبيب! اكرآ بكى

بِلِيمُ النَّمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى اللّهُ اللّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ اللّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ اللّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْ

التبيان العظيم في تفسير سورة التحريم

مجموعة دروس امام المسنت، محدث عظم، غزالى زمال، رازى دورال رفط حضرت علامه سيدا حمد سعب كالممى صاحب رحمة الله عليه بانى وشخ الحديث جامعه اسلاميه انوار العلوم، ملتان صدر شعبه إسلاميات، إسلاميه يونيورشي بهاوليور

> لاسسناشر....ه کاظمی پبلی کیشنز،انوارالعلوم،ملتان

منافقت کی \_\_\_\_\_ 58 \_\_\_ حقیقت سرگوشی کرتے ہیں گناہ،سرکشی اور رسول کی نافر مانی کے ساتھ۔

پیارے بھائیو! دیکھو! ذراغورکروان کے طرزِ عمل کے بارے میں پروردگار نے مزیدارشادفرمایا۔

وَإِذَا جَآءُ وُكَ حَيَّوُكَ بِمَا لَمُ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي ٱنْفُسِهِمُ لَوُلَا يُعَلِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ الحَسْبُهُمُ جَهَنَّمُ عَيصْلَوْنَهَا عَ فَبِئُسَ الْمَصِيرُ (٣٥٠ الجاولة ، آيت ٨)

اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کوایے لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن میں اللہ نے آپ کوسلام نہیں بھیجا اور اپنے دِلوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے اس کہنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لئے جہنم کافی ہے وہ اس میں پہنچیں مح تو وہ کیا بی براٹھ کا نہ ہے۔

الحاصل: پوردگارنے فرایار

وَيَقُولُونَ فِى أَنْفُسِهِمُ لَوُكَا يُعَلِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴿

وہ اپنے دِلوں میں میہ کہتے ہیں کہ جوہم (گتافانہ جملے) کہتے رہتے ہیں

اور گتاخیاں کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ان پرعذاب کو نہیں دے رہا۔

اگریہ بات غلط ہاور بدرسول الله میں بیٹے ہوئے میں گتاخی ہو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر کیوں نہیں آ رہا۔ ہم تو تھیک تھاک بیٹے ہوئے میں۔ وہ اپنے دِل میں بید بات کہتے رہے ہیں ہم آئی گتاخی کررہے ہیں پھر بھی ہمیں عذاب نہیں مل رہا۔ یعنی بید گتاخی کرتا غلط نہیں ہے۔

الله تعالى فرما الحسُبُهُ مُ جَهَدُمُ مانيل جَهُم كافى م يَصُلُونَهَا فَبِينُ الْمُعَانِم كَافَى م يَصُلُونَهَا فَبِينُ الْمُعَانِم بِينى يدوقَى جَعوت ان كَبِينُ مِن المُعَانِم بِينى يدوقَى جَعوت ان كولى مولى مودى مدوداس ليحكى غلونى كاشكار ندمول كونكدان كا انجام نها مت براموكا م

## كتاب الوسيله



تضرت علامه

سيدارشد سعيد كاظمى

شيخ الحديث جامعه اسلاميه انوار العلوم، ملتان

# خطرات كالحي

امام الل سنت ،محدث ِ اعظم ،غزالی زمال ،رازی دورال

حضرت علامه سيدا حمد سعبار كاظمى صاحب رحمة الله عليه بانى وشيخ الحديث جامعه اسلاميه انوار العلوم، ملتان صدر شعبه إسلاميات، إسلاميه يونيورستى بهاولپور

### بِسَتُ عِمِ اللَّهُ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

علمائے دیو بند کے عقائد باطلہ کے روّ بلیغ میں ا امام اہلسنّت کی معرکۃ الآراء کتاب





غزالى زمال، رازى دورال مسيطى المراقعة في المام المستقدة المام المستقدة علامه



كاظمى پبلى كيشنز جامعهاسلاميير بيدانوارالعلوم في بلاك نيوملتان

## خوشخبرى

(پندرهویں صدیں ہجری کامسلمانوں کے لئے

عظم تخف

امام المستنت غزالي زمان رازي دوران

حفزت علامه ظر سیداحمد سعبد کاظمی

> قدس سره العزيز كا ترجمة القرآن



جوسلف صالحین کے مسلک کے عین مطابق بارگاہِ الوہیت کے تقدّس اور عظمت نبوت کا ضامن ہونے کے ساتھ ساتھ سادہ اور سلیس اردوز بان میں فہم قرآن کا بہترین ذریعہ ہے۔جس کی روز مرہ تلاوت مومنانہ فراست اورروحانی بالیدگی کے حصول کا ذریعہ ہے۔خود پڑھیے، دوستوں کو پڑھائے اخروی نجات اور دارین کی حسات وسعاد تیں سمیٹئے۔

الوارالصرف شرح شرح أسرف شرح المسرف أسرح المسرف المس

محمدا مین سعیدی مدرس جامعدانوارالعلوم ملتان

خ المحمد المرابعان المرا

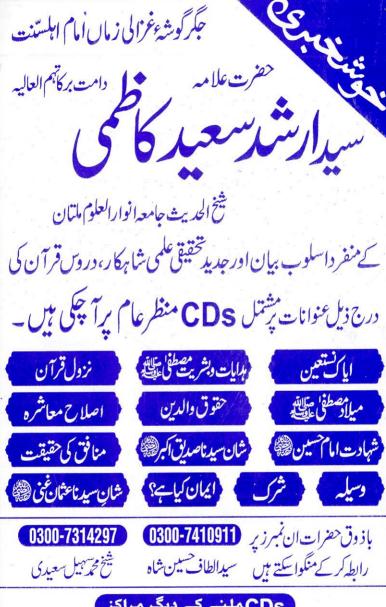

#### CDs ملنے کے دیگر مراکز

🖘 ضاءالقرآن پلی کیشنز کراچی 🍙 کاظمی کتب خانه، رحیم پارخان 🍙 شاہی عیدگاه، خانیوال روڈ ملتان 🖘 جوري کي ديز مين بازار رام گڙه لا جور 🍵 مکتبه حسنيه بهاولپور